# THE GREAT SCHOLARS OF THE DEOBAND ISLAMIC SEMINARY



JUSTICE MUFTĪ
MUHAMMAD TAQI USMANI

# بِنْ مِلْلَةِ أَلرَّمْ الرِّحْيِم

# THE GREAT SCHOLARS OF THE DEOBAND ISLAMIC SEMINARY

# THE GREAT SCHOLARS OF THE DEOBAND ISLAMIC SEMINARY

# JUSTICE MUFTĪ MUHAMMAD TAQI USMANI

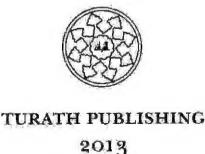

Copyright: Turath Publishing 1434/2013

ISBN: 978-1-906949-26-6

Published by:
Turath Publishing
79 Mitcham Road
London sw17 9pd
+44 (208) 767 3666
www.turathpublishing.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic or otherwise, without written permission of the publishers.

Author Mufti Taqi Usmani

Translation Professor Abdul Rahim Qidawi

Editors Ibrahim Morrison and Andrew Booso

Annotation Saleem Seedat (Blackburn)

General Editor Yahya Batha

British Library Cataloguing in Publication Data Usmani, Muhammad Taqi The Great Scholars of the Deoband Islamic Seminary I. Title

Cover design ARM (info@whitethreadpress.com)

Design & typesetting ARM (info@whitethreadpress.com)

Printed by Megaprinters, Istanbul, Turkey (export@mega.com.tr)

Distributors for UK and Europe

Azhar Academy Ltd.

54-68 Little Ilford Lane +44 (208) 891 19797 Manor Park +44 (208) 891 19797 sales@azharacademy.com

London E12 5QA www.azharacademy.com

Distributors for America and Canada

White Thread Press www.whitethreadpress.com info@whitethreadpress.com

Distributors for South Africa

Darul-Ihsan Research and Education Centre

www.darulihsan.com +27 (31) 577 7868

motala.m@darulihsan.com +27 (31) 577 6012 (fax)

Cover image is of a turban presented to Yahya Batha's late father Moulana Muhammed ibn Ahmed Batha at the 100th anniversary of Darul Uloom Deoband. May Allah have mercy on him, illuminate his resting place and elevate his status in Jannah. Amin.

For Muftī Muḥammad Shafī May Allah illuminate his resting place and elevate his status in jannah, Amin.

# Contents

| Publisher's Forward                              | II  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Preface                                          | 13  |
| Teachers and Mentors of Mufti Muḥammad Shafi     | 17  |
| Shaykh al-Hind Mawlānā Maḥmūd al-Ḥasan           | 19  |
| The leftover wudu' water                         | 20  |
| Fasting on the "day of doubt"                    | 21  |
| 'Umar 🚓 and Satan                                | 22  |
| The weighing of deeds on the Day of Judgement    | 23  |
| Interpretation of the hadith of "Muşarrāh"       | 24  |
| A principle of hadith interpretation             | 25  |
| Reasons for the decline of the Muslim community  | 27  |
| Reciting the Qur'an while praying behind an Imam | 29  |
| Incidents involving the Khilafat Movement        | 29  |
| His exemplary devotion to Allah                  | 31  |
| Extreme modesty and simplicity                   | 32  |
| Making concessions for the young                 | 32  |
| Consideration for opponents                      | 33  |
| Respect for contemporary scholars                | 34  |
| "The senior Mawlawi"                             | 3.5 |

| Association with the madrasah                     | 36  |
|---------------------------------------------------|-----|
| Job at the college and serving the cause of Islam | 37  |
| The Roorkee Cantonment                            | 38  |
| Teaching and divine reward                        | 38  |
| Calling to the deen in today's context            | 39  |
| Ḥakīm al-Ummat Mawlānā Ashraf Alī Thānawī         | 40  |
| Correspondence with Mawlana Thanawi               | 42  |
| Permission for bay'ah (spiritual pledge)          | 49  |
| Imām al-'Aṣr 'Allāmah Sayyid Anwar Shāh Kashmīrī  | 55  |
| Mawlānā Sayyid Aşghar Ḥusain                      | 69  |
| Mawlānā Muftī 'Azīz ar-Raḥmān                     | 79  |
| Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān                           | 85  |
| Shaykh al-Adab Mawlānā I'zāz 'Alī                 | 89  |
| Shaykh al-Islām 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī    | 93  |
| Shaykh al-Islām Mawlānā Ḥusain Aḥmad Madanī       | 99  |
| The Conduct of the Great Scholars of Deoband      | 105 |
| Their Humility & Kindness to Others               | 117 |
| Their Tactfulness & Understanding                 | 123 |
| Their Attitude Toward Adversaries                 | 129 |

# Publisher's Forward

In the name of Allah the most Merciful and peace and blessings on His chosen one, the beloved of Allah and his companions and all those who follow him till the Day of Judgement.

Turath is honoured to present to its readers a translation of Shaykh al-Islām, Justice Muftī Muhammad Taqī Usmani's (may Allah preserve him) Urdu work Akābir-i Deoband Kyā Thay. This work translated into english as The Great Scholars of the Deoband Islamic Seminary. The respected author, arguably one of the greatest living scholars, penned this work in 1994 CE. This work is a beneficial and spiritually motivating collection of illustrative incidents from the lives of some of the greatest Indian-Subcontinent Scholars of the recent past. Turath Publishing would like to thank the author, Muftī Taqi Usmani for granting us permission to translate this valuable work.

In the first section of the book, the author cites some exemplary incidents which he heard directly from his late father, the Grand Muftī of Pakistan Shaykh Mawlānā Muftī Muḥammad Shafī , with reference to his teachers and mentors. The second

section examines some distinctive praiseworthy traits of the great scholars of Deoband.

I would like to extend my gratitude to Professor Abdul Rahim Qidawi for the initial translation from Urdu into English, thereafter I would like to thank brother Andrew Bosso for editing the initial translation and Sidi Ibrahim Morrison for his thorough editing of the translation, and it is his valuable input that has brought the present work to the fore, not forgetting Mawlānā Saleem Seedat (Blackburn) for annotating the text and making this publication a more comprehensive read.

I pray that Allah accept this from us all. Amin.

**У**ануа Ватна

# Preface

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful. Peace and blessings be upon the noble Messenger Muhammad. The conduct of our right acting predecessors represents living Islamic values. Therefore, their stories are of great benefit in training the impulses of the lower self. They also reflect the spirit and temperament passed down through successive generations from the Prophet and his Companions (may Allah be pleased with them). As a result, if one were to compare the effectiveness of a long motivational speech with that of a short illustration from the life of one of these awliyā, the latter will often prove to be much more potent in its persuasive impact. For this reason writers throughout history have compiled collections of the most noteworthy biographical details from the lives of the awliyā.

The scholars of Deoband were blessed with the exemplary characteristics of the Companions and Successors; not only in their speech and writings, but also in their deeds and behaviour. This fact becomes all the more significant when it is considered that the example set by these scholars arises from the recent, rather than the more distant, past. By Allah's grace, biographies of the

majority of these scholars have been published, however, various incidents involving them do not necessarily feature in these works. Allah had granted my father, Mawlānā Muftī Muḥammad Shafī', the privilege of being allowed to benefit directly from the scholars of Deoband for around fifty years, and therefore he was also able to acquire and reflect the exemplary traits of these men. At times, he recounted, both at home and elsewhere, incidents related to his teachers and mentors that I often felt needed to be recorded in writing.

This desire of mine was partly fulfilled when the editor of the journal ar-Rashīd (Sahiwal, Pakistan) asked me to produce something on Dār al-'Ulūm Deoband for a special issue. Owing to my many commitments, it was not possible for me to write an academic paper. However, I produced a compilation of events related to the lives of the scholars of Deoband. The article appeared under the title "Akābir-i Deoband Kya Thay" (Urdu) in the Dār al-'Ulūm Deoband edition of ar-Rashīd. Subsequently, on the occasion of the Dār al-'Ulūm Deoband's centenary celebrations, it was included in a series of introductory booklets. This was during the lifetime of my esteemed father.

I had written the piece in haste, merely assembling a collection of illustrative incidents, with a view to compiling these properly at a later stage. I had also planned to ask my father's assistance in sourcing a greater quantity of reports, as many of them had escaped my attention at the time. However, as a result of unnecessary delays, this unique opportunity was missed, since in the meantime my father passed away and his contribution was irreplaceable.

After my father's death, an extensive special issue of al-Balāgh magazine entitled "Muftī-i A'zam" was published under my editorship, and carried an article written by me entitled "Ḥaḍrat ke Shuyūkh-o-Akābir" (Urdu) in which I included those of my father's

reports about his teachers and mentors that I could remember, in the hope of preserving them.

Both of these articles are included in this book on the strength of their common theme. However, as they were written separately, there is an inevitable degree of overlap between them, which it is hoped will enhance, rather than detract from, the usefulness of the end product. It should also be noted that the later article, "Ḥaḍrat ke Shuyūkh-o-Akābir", appears first in this book, as it is more extensive than the earlier one, "Akābir-i Deoband Kya Thay".

My ability to render this service is entirely from Allah, therefore I pray that He renders this work beneficial, and that He may inspire us all to follow in the footsteps of these noble awliyā. Amīn.

Muhammad Taqi 'Usmānī Dār al-'Ulūm Karachi Number 14 26 Rabī' I, 1415 AH (1994 CE)

I Please note the aforementioned repetition has generally been avoided in this translation.

# The Teachers and Mentors of Mawlānā Muftī Muḥammad Shafī'

ALL PRAISE BE TO ALLAH Who suffices. May peace be upon His chosen servants. Mawlānā Muftī Muḥammad Shafī', had to his credit many scholarly accomplishments and distinctive qualities. In reality, he owed all these distinctions to the devotion that he had for his elders and to their constant guidance. Thus his illustrious life was a testimony to the excellence of his mentors.

Muftī Muḥammad Shafī' always spoke about his teachers and mentors with conspicuous love and respect, and it is clear that the warmth and sincerity of these sentiments were reciprocated. However occupied he may have been, he was never too busy to devote valuable time to talking about them at length, and while any of these elders were still alive, his preferred free time activity was to visit them in order to benefit from their company. After their deaths, he would enthusiastically recount inspiring incidents from their lives that reinforced the certainty of belief in his audience. For this reason, a number of brief accounts describing his mentors have been included within the text.

He gained benefit from many 'ulamā' and awliyā. However, the

main focus of the book is confined to the select few with whom he enjoyed particularly significant relationships. Furthermore, priority is given to presenting the outstanding character traits of these men of knowledge and to recording those events that throw light on the uniqueness of Muftī Muḥammad Shafī's relationship to them, rather than the pursuit of formal biographical detail as an end in itself. Hence, it is hoped that the following accounts will prove to be both informative from a historical point of view and inspirational as an intimate survey of human capacity for spiritual greatness.

# Shaykh al-Hind Mawlānā Maḥmūd al-Ḥasan

THE SPECIAL STANDING of Shaykh al-Hind Mawlānā Maḥmūd al-Ḥasan² places him at the forefront of Muftī Muḥammad Shafī'i's mentors. In his travelogue of Deoband and Thānā Bhawan, Muftī Muḥammad Shafī' describes his particular relationship with Shaykh al-Hind:

I had the privilege of being a student in his day. However, I was

<sup>2</sup> Mawlānā Maḥmūd al-Ḥasan—more famously known as Shaykh al-Ḥind or "the leader of India"—was the first student of Dār al-'Ulūm Deoband (established in 1283/1867). He was one of the greatest students and teachers in Deoband's history. Later on he was appointed as the third Sadr Mudarris (Dean of Scholars) and Sarparast (Patron) of the Dār al-'Ulūm. In terms of taṣawwuf, he had received ijāzah from Ḥājī 'Imdād Allāh Muhājir Makkī and then later by Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī. Shaykh al-Ḥind died in 1339/1920, leaving behind the likes of Mawlāna Ashtaf 'Alī Thānawī, 'Allāmah Anwār Shāh Kashmīrī, 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī, Mawlānā Ḥusain Aḥmad Madanī and Mawlāna 'Ubayd Allāh Sindhī. For further biographical details one may refer to Akābir-i 'Ulamā' Deoband, Dār al-'Ulūm Deoband Ki 50 Mithālī Shakhsiyyāt, Ḥayāt-i Shaykh al-Ḥind by Mawlāna Miān Asghar Ḥusain, Naqsh-i Ḥayāt by Mawlāna Sayyid Ḥusain Aḥmad Madanī, Tazkira-i Shaykh al-Ḥind by Mawlāna 'Azīz ar-Raḥmān Bijnorī and Tarīkh-i Shaykh al-Ḥind by Mawlāna Sayyid Muḥanımad Miān.

not formally or technically his student, as I was a student of a secondary class at the time. Yet, prompted by my admiration and respect for him, I often attended his lectures on Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Also, Allah bestowed on me the privilege of offering tarāwīḥ prayer behind him for two years, before his imprisonment in Malta. After his return from Malta, I pledged my bayʿah to him during the time when I had become a junior teacher at Dār al-ʿUlūm. Upon visiting his grave, I was reminded of his affection and favours upon me.

Although he was not Shaykh al-Hind's student in a formal sense, he used to join his lectures on Sahīh al-Bukhārī whenever possible. The fact that he was able to recount in detail to his students and followers many of the points covered by Shaykh al-Hind in those lectures indicates that his attendance there was more than a matter of routine. In the evenings when other Dār al-'Ulūm students used to relax, he would continue to take advantage of Shaykh al-Hind's sessions until the maghrib prayer.

War had broken out in the Balkans and Tripoli. Therefore, at the Shaykh's behest, long holidays were declared at Dār al-'Ulūm Deoband during which the teachers and students started to raise funds in support of these causes. Under the Shaykh's directive, the young Muḥammad Shafī' too collected donations from village to village. It was in relation to this period that he used to recount from the Shaykh's gatherings and lectures. A number of these stories now follow.

#### The leftover wudū' water

It is reported in almost all of the hadith collections that after completing  $wud\bar{u}$ , the Prophet  $\circledast$  used to drink the leftover water from the container.<sup>3</sup> It has also been reported that he used

<sup>3</sup> Tirmidhī, Nasā'ī, Ṭabarānī's al-Mu'jam al-Kabīr and Aḥmad.

to sprinkle some of the water on his tahband (lower garment).<sup>4</sup> The 'ulama' have offered a variety of interpretations concerning the wisdom of these two practices. However, Muftī Muḥammad Shafī' maintained that Shaykh al-Hind's explanation for these was the most insightful one.

According to his view,  $wud\bar{u}$  is an action for ensuring the cleanliness and purity of the bodily parts. Yet, while it is important to purify the outward, it is even more important to purify the inward. So, after completing  $wud\bar{u}$ , the Prophet performed these particular actions, both of which are connected to the matter of inner purity. The connection is that the two body parts involved here, the tongue and the private parts, go to the very foundations of humanity's most negative traits and wrongdoings. Therefore, the Prophet is recorded as having said:

He who guarantees that he will protect the following two: that which lies between his jaws (i.e. his tongue) and that which lies between his legs (i.e. his private parts), I will assure him of entry into Paradise.<sup>5</sup>

Hence, the purpose of drinking the water left over from wudu', and sprinkling some of it on one's lower garment, is to focus attention on the importance of protecting against these two major sources of human deficiency.

## Fasting on the "day of doubt"

If the moon is not sighted on the 29th day of Sha'bān, then the 30th of Sha'bān, according to juristic terminology, is referred to as the "day of doubt" and Ḥanafī jurists, therefore, are of the view that it is makrūh (disliked) for the general public to fast on that

<sup>4.</sup> Abū Dāwūd, Ahmad and al-Ḥākim.

<sup>5</sup> Al-Bukhārī.

day. However, 'ulama' may observe a fast on this day with the sole intention of carrying out an act of nafl (voluntary act of worship), as they are clear that it is not being done out of prudence or uncertainty in relation to the start of the blessed month of Ramadan.

Muftī Muḥammad Shafī' related that once, on the day of doubt, Shaykh al-Hind came out having chewed a betel leaf, which would have meant he was not fasting. Therefore, someone from the gathering asked: "Ḥaḍrat, today is the day of doubt, but is it not the case that the select few may fast on this day?" At first he replied, "This concession is only for a select few, so how can I be confident of being included?" Then, after a pause, he added: "In fact, I am terrified by the hadith of 'Ammār ibn Yāsir: 'One who fasts on the day of doubt, truly he has disobeyed the father of Qāsim' (i.e. the Prophet, peace and blessings be upon him)."6

Although Ḥanafī jurists apply this hadith to the common people, they exempt the 'ulamā' from it. However, a literal reading of the hadith suggests that the ruling is a general one, in which case, he was clearly most reluctant to override its apparent meaning.<sup>7</sup>

### 'Umar and Satan

Someone once asked Shaykh al-Hind about the hadith: "The Prophet has said that Satan does not pass the road which is used by 'Umar." Because the same or similar was not said in relation to the Prophet or Abū Bakr , the question naturally arises as to why Satan should have feared 'Umar alone, even though both the Prophet and Abū Bakr enjoyed a higher status than him.

<sup>6</sup> Please note that this hadith of al-Bukhārī is mawqūf, a statement of the companion 'Ammār ibn Yāsir. For further details around the status of this hadith, one may refer to Zayla'ī's Naṣb ar-Rāyah, in the section of Kitāb as-Ṣawm.

<sup>7</sup> For further details regarding the juristic debate surrounding the "day of doubt", one may refer to Mawlana Zafar Ahmad 'Usmānī's I'lā as-Sunan.

<sup>8</sup> Bukhārī and Muslim.

Muftī Muḥammad Shafī' said that in responding to any kind of critical question, Shaykh al-Hind would usually commence with a pointed, but humourous kind of remark, before providing a more comprehensive reply. Hence, it came as no surprise that in answer to this question, he opened with a quick-witted observation: "It is Satan's own stupidity. I think you had best ask him why he feared 'Umar more than the Prophet or Abū Bakr !"

He then cogently proceeded to offer the following explanation: "Superiority and awe are two different things. A superior person may not necessarily be the most dreaded person. In the case of 'Umar the quality of awe was a predominant characteristic, and its presence was what the hearts of the people felt most immediately. On the other hand, in the case of the Prophet and Abū Bakr the quality of beauty was what predominated in their characters. Given this contrast, the immediate sense of awe when confronted with 'Umar is not surprising.'

# The weighing of deeds on the Day of Judgement

In the final section of Ṣaḥāḥ al-Bukhārā attention is drawn to the words of Allah Most High: We will set up the Just Balance on the Day of Rising [Qur'an: 21:47]. From this the believer is given to understand that on the Day of Judgement the actions of all human beings will be weighed in divinely established scales. The expectation of this event has given rise to a theological debate as to how something that has no material substance (i.e. human actions) may be weighed. The 'ulamā' have offered various explanations for this; some maintain that the entire record of one's actions will be weighed, whilst others hold that the whole description is metaphorical. There are also those who have argued that the actions themselves will be transformed into tangible forms and then weighed.

Shaykh al-Hind focused on this matter in a lecture he delivered

in Deoband. Therefore, Muftī Muhammad Shafī' used to incorporate the approach of Shaykh al-Hind in a most convincing manner whenever commenting on the conclusion of al-Bukhārī. He took the position that there may have been some justification for this. debate may in earlier times. However, today it may be more easily resolved, since so many abstract items are routinely weighed and their units of measurement have become common knowledge. For example, temperature is generally ascertained by a thermometer and measured on the Celsius or Fahrenheit scale. Likewise, other invisible entities such as atmospheric pressure and humidity are also easily measured using modern instruments. Since man, with his comparatively limited knowledge, has managed to devise appropriate mechanisms for the measurement of these intangible things, it is difficult to imagine that Allah, being the Creator and Master of the entire universe, would find it in any way a challenge to bring forth a balance for the purpose of weighing man's actions.

# Interpretation of the hadith of "Muşarrāh"

The hadith in question is related to ash-Shāt al-Muṣarrāh. The details involved are somewhat technical and, as such, lie outside the scope of what is required for present purposes. However, the core issue is that the Ḥanafī stance appears to be at variance with the thrust of the narration, which requires that a certain measure of dates be returned along with the goat. This directive seems to be inconsistent with the other norms specified in the Qur'an and Sunnah. Muftī Muḥammad Shafī' often referred to Shaykh al-Hind's remarkable interpretation of this hadith. He held that the Prophet was simultaneously both a jurist and a mentor, and that it was in this latter capacity that he used to settle disputes

<sup>9</sup> For further details regarding the Hanafi position on the hadith of Muşarrāh, one may refer to *l'lā as-Sunan*.

amongst the Muslims. Therefore, what seems to be a ruling in favour of returning a measure of dates is not as such, legally binding, as the decision under these circumstances becomes a matter of recommendation and reconciliation.

### A principle of hadith interpretation

Muftī Muḥammad Shafī' narrated another golden principle of hadith interpretation which he had learnt from Shaykh al-Hind, and which has frequently come to the assistance of the present author in resolving numerous issues, particularly in relation to actions performed by the Prophet. These actions fall into two categories: Firstly, his normative practice and instructions; and secondly, unusual or occasional actions that he did not routinely perform himself and which he did not expect others to perform regularly. In practice, each category must be treated appropriately; actions falling into the first category belong to the Sunnah and are to be followed normatively. However, as for actions belonging to the second category, these may occasionally be performed, but should not be treated as obligations to be carried out on a normative basis.

Shaykh al-Hind cited the following example in order to illustrate this principle. It is part of the Sunnah to recite rabbanā laka 'l-ḥamd ("O our Lord, all praise is for You") while rising from rukū'. However, it is reported in one hadith that the Prophet was leading the prayer and when he recited sami'a Allah li man ḥamidah ("Allah has heard and for Him is all praise"), a Companion said in a loud voice, "rabbanā laka al-ḥamd, ḥamdan kathīran ṭayyiban mubārakan fīhi mubārakan kama yuḥibbu rabbunā wa yarḍā (O our Lord, all praise is for You, a plenteous, pure and blessed praise, in the way that our Lord loves and with which He is pleased). After concluding the prayer the Prophet enquired as to who had said that. When the man appeared before him, the Prophet told

him that his utterance was so beloved to the angels that seventy of them rushed to carry it to the heavens. 10

Shaykh al-Hind said that while the Prophet had great appreciation for this act, there is no hadith that can be found suggesting that he or the other Companions made this a part of their regular prayer. Therefore, we learn that the purpose behind the praise was merely to show the virtue of the words uttered, rather than prescribing its regular incorporation into the prayer. However, as he did not reject this particular Companion's action, one is allowed to recite it occasionally, but the hadith cannot be taken as authorization for its inclusion as a standard component of the prayer.

Muftī Muḥammad Shafī' used to apply the same principle in other contexts as well. For example, a famous report on the authority of A'ishah , indicates that the Prophet had visited the graveyard of Baqī' on the 15<sup>th</sup> of Sha'ban and had prayed for the dead. On the strength of this hadith, it is assumed that it is the normative Sunnah to visit graveyards on the 15<sup>th</sup> of Sha'ban.

On this issue Muftī Muḥammad Shafī' took the position that it is not Sunnah to make a regular practice of visiting the graveyard on the "night of emancipation". However, since it is clearly lawful, the occasional observance of this practice can be considered a Sunnah.

The rationale behind this opinion is that there is only one hadith in the entire corpus to indicate that he had visited the grave-yard on this night, and it has not been established that he made it a regular practice. Accordingly, the Companions did not visit graveyards on this night as a general rule. The wisdom, therefore, lies in the understanding that every action should be treated on the basis of its rightful category and in proper accordance with its established status.

<sup>10</sup> Tirmidhī, Nasā'ī and a similar narration can be found in Muslim.

Likewise, another hadith states that while passing by two graves the Prophet remarked that their occupants were being subjected to the punishment of the grave. He then planted one branch of a tree on each of them saying, "It is hoped that Allah may lighten their punishment by the time these branches become dry."

This has led to some discussion among hadith scholars as to whether this was specific to the Prophet or whether other Muslims too could plant branches on graves in the hope of providing some relief from punishment for those buried within.

Upon being asked, Muftī Muḥammad Shafī' stated that there was only one such incident reported in the entirety of the hadith collections. There is no such report before or after this incident, nor did the Prophet or the Companions follow this practice on a regular basis. Had it been a normative practice, the Companions would have made a point of planting branches on the grave of every Muslim. However, there is nothing on record to support this position. Also, there is a possibility that the behaviour of the Prophet on this occasion was exceptional, in which case, it would be incorrect to do it regularly on the assumption that it is an effective means of relief from punishment in the grave. However, if one follows the example of the Prophet by observing this act only occasionally, in the hope that it may alleviate the agonies of the deceased, then doing so gives rise to no cause for objection.

Reasons for the decline of the Muslim community
Shaykh al-Hind returned to Dar al-'Ulum Deoband after suffering

four long years of imprisonment in Malta.12 Those familiar with Shaykh al-Hind know that his was not the imprisonment of an

ri Bukhārī.

<sup>12</sup> For further details of Shaykh al-Hind's imprisonment in Malta one may refer to Asīrān-i Māltā.

ordinary political figure. Throughout the Freedom Movement this devout ascetic sought only to please Allah and pursue the welfare of the Muslim community. Even in the days of his exile and helplessness his constant refrain was, "Praise be to Allah, as my imprisonment is a test from Him rather than a consequence of wrongdoing on my part."

One day, because he appeared so dejected, some of his fellow inmates attempted to comfort him. To this he replied, "I am not particularly concerned about the hardship, as it will come to an end one day. What worries me most is whether or not my striving will be acceptable to Allah."

After his return from Malta, he stayed at Dār al-'Ulūm Deoband one night in the company of the scholars there. At a certain point he announced, "During my stay in Malta I learnt two lessons." Upon hearing this, everyone was all ears, for they wanted to know what this eighty-year old scholar had learnt after years of teaching 'ulamā'. He continued,

During the solitude of my imprisonment I reflected on the question as to why the Muslims are experiencing decline, both inwardly and outwardly. I came to the conclusion that two factors account for it: our neglect of the Qur'an and the internal conflicts and dissensions that divide us. I have, therefore, returned with the resolve to spend the rest of my life promoting both the reading and comprehension of the Qur'an. Qur'an reading schools for children should be set up in every town. As for the adults, they should be familiarised with the message of the Qur'an and encouraged to put its teachings into practice. Furthermore, in-fighting amongst Muslims must be made completely unacceptable.

Notwithstanding his preoccupations and failing health, he strove tirelessly to redress these manifest problems. He initiated

the Qur'an Study Circle, which was attended by all the 'ulamā' of the town, including Mawlānā Sayyid Ḥusain Ahmad Madanī and Mawlānā Shabbīr Aḥmad 'Usmānī. People joined it in large numbers and Muftī Muḥammad Shafī' was fortunate enough to attend it. It is regrettable that Shaykh al-Hind passed away so soon after its inception. That chalice is broken and that cupbearer is no more.

## Reciting the Our'an while praying behind an Imam

While teaching Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Shaykh al-Hind once delivered an extensive lecture on the issue of reciting the Qur'an while praying behind an Imam. He emphatically clarified the Ḥanafī position on the issue in a way that left the audience spellbound. After the lecture, a student told him, "Had Imam Shāfi'ī himself been present today at your lecture, he would have revised his stance on the matter." This infuriated Shaykh al-Hind, who retorted, "What do you know about Imam Shāfi'ī? Had he been alive today, I don't think I would have found any alternative but to follow him."

# Incidents involving the Khilafat Movement

Shaykh al-Hind was the moving spirit behind this movement, regarding which, Muftī Muḥammad Shafī' recalled that he had never witnessed such intense fervour in any previous general uprising. The honesty, sincerity and hard work of the Shaykh fuelled the movement's momentum across the country, and although Muslims comprised the great majority of the popular driving force behind it, the Shaykh also allowed a significant presence from the Hindu victims of British imperialism to participate in the movement. However, he was wary of the potential dangers presented by constant interaction between the Muslims and the Hindus in terms of any dilution of the movement's primary commitment to the goals of the Shari'ah, or any blurring of the essential distinctions between the Hindu and Islamic religions and cultures.

Proof of his vigilance in this respect emerged when a joint meeting of Hindus and Muslims resolved, as a goodwill gesture towards all Hindus, that Muslims would not slaughter cows that year in celebration of the 'Id al-Aḍḥā. When word of this reached him, Shaykh al-Hind was so disconcerted by it that not only did he oppose the resolution verbally, but he openly defied it by going out of his way to obtain a cow and slaughter it publicly, rather than sacrificing a goat as he would usually have done.<sup>13</sup>

His difference of opinion with his illustrious student, Mawlānā Thānawī, on the issue of the Khilafat Movement is widely known. The latter did not regard this movement as beneficial for the Muslims and therefore dissociated himself from it. Notwithstanding the divergence of opinion, both the teacher and his former student behaved graciously towards each other in this regard, it being acknowledged that their differences were genuinely motivated and well grounded.<sup>14</sup>

When some activists organised a Khilafat meeting in Thānā Bhawan and requested Shaykh al-Hind to preside, he declined, saying, "I will never do this. If I hold this session in Thāna Bhawan, it would offend Mawlawī Ashraf 'Alī. He would also be faced with the very awkward dilemma of how to remain true to his principles without being forced to boycott a programme addressed by me. I can therefore do no such thing." Hence, Shaykh al-Hind travelled all over the country, with the exception of Thāna Bhawan, in his efforts to mobilise support for the Khilafat Movement.

<sup>13</sup> For details regarding the role of maşlahah or public interest in the sacrificing of the cow in this instance, one may refer to Islām aur Siyāsat, compiled by Mawlāna Ishāq Multānī from the teachings of Mawlāna Ashraf ʿAlī Thānawī.

<sup>14</sup> To gain an understanding of the juristic reasoning behind the difference of opinion, one may refer to *Takmilah al-I'tidāl fi Marātib ar-Rijāl*, compiled by Mawlāna 'Āshiq Ilāhī Bulandshehrī.

His exemplary devotion to Allah

Mawlānā Thānawī was teaching at a madrasah in Kanpur, when he invited his mentor Shaykh al-Hind to attend its annual conference. Some of the 'ulamā' of Kanpur excelled in the rational sciences, which resulted in a tendency towards religious innovation. Because the 'ulamā' of the Dār al-'Ulūm Deoband were principally engaged in the sciences of the deen, it was assumed that they had little knowledge of the rational sciences. Being a young man at the time, one of Mawlānā Thānawī's main motives for inviting Shaykh al-Hind to deliver a lecture at Kanpur was in order to provide a showcase for the local 'ulamā' to appreciate the stature of the 'ulamā' of Deoband, and their expertise in both the rational and traditional sciences.

As the function progressed Shaykh al-Hind was invited to address the audience, and at a certain point during his speech he coincidentally entered into a scientific matter. The expected local 'ulamā' joined the gathering just as Shaykh al-Hind was about to reach the climax of his presentation. Mawlāna Thānawī was immensely pleased by this, as it would demonstrate Shaykh al-Hind's command of the subject in hand. However, it was at this very moment that the Shaykh suddenly fell silent. Surprised by this, Mawlāna Fakhr al-Ḥasan Gangohī¹⁵ asked him, "Why did you stop just when you were really beginning to speak?" He replied, "It is exactly for that reason that I stopped speaking."

In other words, when he started his lecture there was no doubt in his mind that he was speaking purely for Allah's sake. However, as soon as he became aware that the temptation to show off his knowledge had entered his heart, he preferred to cut his delivery short.

<sup>15</sup> Mawlāna Fakhr al-Ḥasan was a student of the main founders of Dār al-'Ulūm Deoband and one of its earlier students. He had also written a commentary of Abū Dāwūd: At-Ta'līq al-Maḥmūd. He died in 1315/1897. One may refer to Nuzhat al-Khawāṭir, published by Dār Ibn Hazm.

### Extreme modesty and simplicity

Mawlānā Mu'in ad-Dīn of the Madrasah Mu'iniyya in Ajmer, was an accomplished scholar of the rational sciences. He had heard reports about Shaykh al-Hind's attainments and resolved to visit him in Deoband. He arrived at his house in the summer and was welcomed by a man dressed only in a vest and tabband. Mawlānā Mu'in ad-Dīn introduced himself and said that he wished to meet Mawlānā Maḥmūd al-Ḥasan. The man warmly led him inside the house and offered him a seat, assuring him that he would certainly get an opportunity to meet the Mawlānā.

The man then served him a drink. The guest reminded him about meeting Mawlana Mahmud al-Hasan. The man reassured him once more and encouraged him to relax and not to worry. A little later, the man returned with food and insisted on him eating it. At this point, unable to conceal his growing agitation, Mawlana Ajmerī said, "I have come to meet Mawlana Mahmūd al-Hasan, therefore could you please inform him." The man calmly responded, "He has been informed, so please eat and you will get to meet him." When the meal was over, the man then offered the guest a fan for comfort in the heat. As the lengthy wait continued, the guest could contain himself no longer and burst out, "I've wasted the whole day here without getting what I came for!" At this, the man who had been serving him so patiently finally announced, "The truth is that I am not some 'Mawlana', but Maḥmūd happens to be my name." Mawlānā Mu'in ad-Dīn was astounded and instantly recognised not only the Shaykh's modesty and simplicity, but also his advanced spiritual standing.

## Making concessions for the young

Mawlānā Maḥmūd Rāmpūrī was the father-in-law of Mawlānā Qārī Muḥammad Ṭayyab,<sup>16</sup> the Chancellor of Dār al-'Ulūm

<sup>16</sup> Mawlana Qarī Muḥammad Tayyab Qasimī, also referred to as Hakīm al-Islām,

Deoband. The former came from a family known for both their sincerity in the *deen* and their high social rank. He had cordial relations with all the leading scholars of Dār al-'Ulūm Deoband. Once enrolled there, he was allotted a small room near a mosque referred to as "the small mosque". Shaykh al-Hind passed by it everyday on his way to and from the Dār al-'Ulūm.

One day he spotted Mawlana Mahmud Rampuri standing there. Shaykh al-Hind was not aware of his having enrolled, and so asked him about the purpose of his visit. In reply, he told him about his enrolment and his place of residence. Shaykh al-Hind went to take a look at his lodgings and noticed that the bedding was lying on the floor as the room contained no bed.

When Shaykh al-Hind returned, he kept in mind the likely hardship this situation would have been causing Mawlānā Maḥmūd. Therefore, he soon obtained a bed for him and carried it through the alleyways and the market until he reached the mosque where Mawlānā Maḥmūd was staying. As he approached, he saw him leaving the mosque and pictured Mawlānā Maḥmūd's embarrassment at the idea of the Shaykh carrying his bed in this way. Therefore, Shaykh al-Hind immediately placed the bed on the ground and said laughing, "My brother, take your bed inside. I am the son of a Shaykh, not a porter!"

# Consideration for opponents

An associate of Shaykh al-Hind wrote a tract refuting the positions

was the son of Mawlānā Ḥāfiz Muḥammad Aḥmad Qāsimī, and the grandson of Mawlānā Qāsim Nanotawī. He studied alongside Muftī Muḥammad Shafī' in Dār al-'Ulūm Deoband. They also gave bay'ah to the same Shaykhs and received khilāfah from Mawlāna Ashraf 'Alī Thānawī. He was appointed as the Muhtamim or Chancellor of the Dār al-'Ulūm in 1348/1929, and became its longest standing Chancellor by serving for more than half a century. He undertook many tablīgh tours in his lifetime and is famously known for his oral discourses, which have been published in ten volumes. He died in 1403/1982. For further biographical details, one may refer to Akābir-i 'Ulāma-i Deoband and Nuqūsh-i Raftagān.

of those who practise innovations in matters of belief. In response to this, they branded him a disbeliever. In return, he composed two couplets in Persian, which he recited before Shaykh al-Hind:

You called me a disbeliever, but I do not mind. For falsehood does not flourish.

So, in return I will call you a Muslim.

For only falsehood can repay falsehood.

Although the Shaykh appreciated the poetic beauty, he cautioned him not to brand anyone a disbeliever. Therefore, he advised him to alter the couplets as follows:

You called me a disbeliever, but I do not mind. For falsehood does not flourish.

So, in return I will call you a Muslim,
And repay something bitter with something sweet.

If you are a true believer, then let it be.
For only falsehood can repay falsehood.

### Respect for contemporary scholars

Muftī Muḥammad Shafī' recounted that someone held a big marriage reception in Deoband, to which the teachers of Dār al-'Ulüm Deoband were invited. Shaykh al-Hind, along with Mawlāna Ḥāfiz Muḥammad Aḥmad<sup>17</sup> and others, went to the reception.

<sup>17</sup> Mawlana Hāfiz Muḥammad Aḥmad Qāsimī (Ḥāfiz Ṣāḥib) was the son of Mawlāna Qāsim Nanotawī. He was appointed as the fifth Mohtamim of Dār al-'Ulūm Deoband by Mawlāna Rashīd Aḥmad Gangohī. In 1340/1921., Ḥāfiz Ṣāḥib was appointed as the Muftī of the High Court in Hyderabad Dakkan. As a result of this appointment, an honorary position of Sadar Mohtamim (chief administrative officer) was created for him by the Shūrā (consultative council) of the Dār al-'Ulūm, in order to ensure that the Dār al-'Ulūm was not deprived of his services. Along with his scholarly credentials, he had been granted khilāfah by Ḥajī 'Imdād Allah Muhājir

Shaykh al-Hind sat in the company of the masses. However, acts considered contrary to the Shari'ah were taking place there.

A number of the Dār al-'Ulūm teachers asked Shaykh al-Hind if he would advise the host to abstain from this awkward behaviour. Whilst indicating towards Mawlāna Ḥāfiz Muḥammad Aḥmad, Shaykh al-Hind replied, "In the presence of one's elders, you have come to me. It would be a lack of etiquette on my part to say anything in their presence." He made this observation even though Mawlāna Muḥammad Aḥmad was actually his contemporary. However, Allah had granted Shaykh al-Hind a depth of humility that made him unaware of his own status. Therefore, it came naturally to him to regard himself as subordinate to his peers.

#### "The senior Mawlawi"

Even though Shaykh al-Hind's greatness was already well established by the time Muftī Muḥammad Shafī' was born, he did not appreciate being addressed by lengthy honorific titles, and even the title 'Shaykh al-Hind' would not come into popular use until much later. Nonetheless, in spite of his evident distaste for it, he was referred to as "the senior Mawlawī Ṣāḥib". It is well known to his friends and relatives that whenever "the senior Mawlawī Ṣāḥib" knocked at the door, he would simply announce himself with, "servant Maḥmūd is here!" 18

Makkī in taṣawwuf. He died in 1347/1928 and in this way one of the most blessed eras of the management of Dār al-'Ulūm came to an end. For further biographical details one may refer to Dār al-'Ulūm Deoband Ki 50 Mithālī Shakhsiyyāt.

18 The present author's grandfather, Mawlana Muḥammad Yāsīn, was from the lineage of Sayyidunā 'Uthmān and was a fellow student of Mawlana Ashraf 'Alī Thānawī. His teachers included Mawlana Ya'qūb Nānotawī, Shaykh al-Hind and Mawlāna Sayyid Aḥmad Dihlawī. His students include Mawlana Sayyid Aṣghar Ḥusain, 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Uthmānī and the Ahl-i Ḥadith scholar Mawlāna Thanā Allāh Amritsarī. In terms of taṣawwuf, his Shaykh was Mawlāna Rashīd Aḥmad Gangohī. He died in 1355/1936. For more biographical details one may refer to his biography Mere Wālid Mājid Aur Unke Mujarrab Amaliyyāt.

#### Association with the madrasah

While teaching at Dār al-'Ulūm Deoband, and with modest resources, Shaykh al-Hind launched the famous international Reshmī Rūmāl movement. The scholars of Dār al-'Ulūm Deoband had, nonetheless, some divergence of opinion about this project. Mawlāna Muḥammad Aḥmad and Mawlāna Ḥabīb ar-Raḥmān, who were the administrative supervisors, held the view that Dār al-'Ulūm should engage with the movement in a quietist manner so as to continue ministering to the vital educational needs of the Muslim community, and that no such step should be taken on its campus that would be likely to jeopardise the institution's ability to fulfil this role. 20

Contrary to this position, Shaykh al-Hind's heart and soul were preoccupied with raising the banner of Islam and the movement of Indian independence. On one occasion, a private meeting was convened in his room with those at Dār al-'Ulūm Deoband who did not share his viewpoint. Muftī Muḥammad Shafī', who was very young at the time, somehow managed to get in unnoticed and witnessed their heated debate. Being so inexperienced he could not follow most of their deliberations, but he certainly recalled that it was a lengthy affair and that the association of Dār al-'Ulūm Deoband with the political movement was the bone of contention.

Notwithstanding the difference of opinion, everyone at Dār al-'Ulūm Deoband fully cooperated with Shaykh al-Hind, while he, also, maintained close and cordial relations with those who differed with him. However, when he left for Hajj and was im-

<sup>19</sup> For more details around the Reshmi Rümāl movement, one may refer to Taḥrīk-i Reshmi Rūmāl, compiled by Mawlāna Muḥammad Miyān.

<sup>20</sup> To learn about the rationale and benefits of keeping the madrasah separate from politics, one may refer to Muftī Taqī 'Usmānī's Mere Wālid Mere Shaykh Aur Unkā Mizāj-o-Mazāq.

prisoned in Malta, some of his detractors spread the rumour that after a breakdown of relations between him and the directors, he had severed his ties with Dar al-'Ulum Deoband,

Therefore, after his release from Malta, Shaykh al-Hind was extremely hurt to learn that such rumours had been deliberately circulated in his absence. When he arrived at Deoband, in addition to the staff of the Dār al-'Ulūm, almost half of the local population was gathered at the railway station to greet him. It was assumed that he would go to his home. However, he announced that he would go straight to Dār al-'Ulūm Deoband and meet everyone there, which sufficed to put an end to the aforementioned rumours.

# Job at the college and serving the cause of Islam

Muftī Muḥammad Shafī' recalled that a competent teacher at Dār al-'Ulūm Deoband, who was Shaykh al-Hind's student, was offered a job at a college, with an attractive salary. He consulted Shaykh al-Hind and pleaded, "I teach here from eight to ten hours per day and spend the rest of my time on preparing for our lectures. It hardly leaves any time for giving public talks or any other academic work. The college will demand fewer teaching hours, so in my spare time I would be in a better position to serve the cause of Islam, as well as make some kind of contribution to academia. I am therefore inclined towards accepting this offer." Shaykh al-Hind, however, opposed this, saying, "Mawlawī Ṣāḥib, I do not think you will be able to serve the cause of Islam as much as you do here."

Although Shaykh al-Hind was not convinced, he let him take up the job at the college. After a year he returned to Dar al-'Ulūm Deoband during the holidays and called on Shaykh al-Hind. After greeting him and asking about his well-being, he inquired, "How many books and juristic rulings have you produced? And how many public lectures have you delivered during the course

of the year?" Upon hearing this, he burst into tears and said, "I was not convinced by the logic of your viewpoint. However, you have been proved right. Although I had more time there, I could not accomplish any of the things that I used to manage at the Dār al-'Ulūm in the face of a very busy schedule."

## The Roorkee Cantonment

Muftī Muḥammad Shafī' also related an extraordinary insight of Mawlāna Gangohī<sup>21</sup> at the time when a factory was established in Roorkee.<sup>22</sup> Since mass production and industrial machinery were uncommon in those days, it attracted much attention and was popularly known as the Roorkee Cantonment. One day, while addressing the teachers of Dār al-'Ulūm Deoband, Mawlāna Gangohī said, "We are like the cogs in the Roorkee Cantonment. As long as they are fitted into a machine, they work well and are essential. However, once removed from the machine they are of no benefit and become worthless."

## Teaching and divine reward

Mawlāna Muḥammad Sahūl 'Usmānī23 was a distinguished stu-

Mawlāna Rashīd Aḥmad Gangohī is considered to be one of the main founding fathers of Dār al-'Ulūm Deoband. He was a fellow student of Mawlāna Qāsim Nānotawī. They both studied the rational sciences under Mawlāna Mamlūk 'Alī Nānotawī and Hadith under Shāh 'Abd al-Ghanī al-Mujaddidī. Thereafter, they both gave bay'ah to Ḥajī 'Imdād Allāh Muhājir Makkī. It is said that within 40 days, Ḥajī Ṣāḥib granted Mawlānā Gangohī Khilāfah or election as a guide. After the death of Mawlānā Nānotawī, Mawlānā Gangohī became the second Sarparast of Dār al-'Ulūm Deoband. In 1314/1896, he also accepted the position of Sarparast of the sister Dār al-'Ulūm: Mazāhir 'Ulūm Sahāranpūr. After his third Ḥajj, he initiated dawrah or annual completion of the six major books of Ḥadith in Gangoh. Around 300 students had the good fortune of studying Ḥadith with him, including Shaykh al-Ḥind. He died in 1323/1905. For further biographical details one may refer to his biography entitled Tadhkirat ar-Rashīd.

<sup>22</sup> A city in Northern India.

<sup>23</sup> Mawlānā Sahūl Bhāghalpūrī taught in many different madrasahs across India

dent of Shaykh al-Hind and a renowned teacher of Dār al-'Ulūm Deoband, who had mastery over both Hadith and fiqh. He asked Shaykh al-Hind, "We teach matters of religion and receive remuneration for it. Therefore, will we get any divine reward for this?" To this the Shaykh replied, "Why do you talk of divine reward? If Allah does not take us to task for our lapses in this, we should thank Him for it."

Muftī Muḥammad Shafī''s commentary on this was that Shaykh al-Hind did not mean that Allah will not reward the teaching of religion if the teacher has accepted material remuneration for this task. Where the teacher's intention is coupled with God consciousness, divine reward may follow. However, the teacher should also do justice to the task at hand. If the teachers are not present, their teaching inadequate or their lessons are badly prepared, then their salary is not lawful. Shaykh al-Hind was merely wishing to draw attention to this aspect by a switch of emphasis.

# Calling to the deen in today's context

In a famous Hadith, the Prophet is on record as having said, "When these four signs are present, one should look to oneself and abandon the calling of others (to the *deen*): When people are governed by greed, led by base desires, prefer this world over the Hereafter and become obsessed with opinions that they have formulated for themselves." <sup>24</sup>

When Shaykh al-Hind was asked whether the obligation to call others to the deen was now abrogated, based on the proposi-

and was appointed at Dār al-'Ulūm Deoband as the fifth Sadr Muftī (Chief Muftī responsible for issuing fatwas or religious verdicts received by the Dār al-'Ulūm. His students include Shaykh al-Adab Mawlānā I'zāz 'Alī. He died in 1367 AH See Tārīkh-i Dār al-'Ulūm Deoband.

<sup>24</sup> Tirmidhī, Abū Dāwūd, Ibn Mājah and Ḥākim. Classified by al-Dhahabī as authentic.

tion that these signs had already begun to appear in society, he rejected the idea. Responding many years later to the same issue, Muftī Muḥammad Shafī' made the following points: The hadith in question states that when the propagation of Islam has become pointless and showing concern for others bears the risk of exposure to personal jeopardy, one is better off focusing on improving one's own conduct. However, the situation is not yet so extreme, and if one calls to Islam with sincerity, concern and tact, one may still meet with positive results. What accounts for the deteriorating state of affairs around us is that we have neglected the obligation to call others to the *deen* in an effective manner. If we discharge this duty well, there is still hope that the situation can improve.

# Ḥakīm al-Ummat Mawlānā Ashraf Alī Thānawī25

After Shaykh al-Hind's demise, Muftī Muḥammad Shafī' pledged his oath of allegiance to Mawlānā Thānawī, for whom his love and devotion were beyond question. He drew heavily upon Mawlānā Thānawī's teachings, and witnesses recall how he would tremble at the mention of Mawlānā Thānawī's name. An entire volume of reports could be compiled on the subject of his associa-

<sup>25</sup> Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī—referred to as Mujaddid al-Millat (the renewer of the community) and Ḥakīm al-Ummat (physician of the community)—is arguably the most famous graduate of Dār al-'Ulūm Deoband. He was one of the leading students of Mawlānā Ya'qūb Nānotawī and a Khalīfah of Ḥajī 'Imdād Allāh Muhājir Makkī. He was appointed as the fifth Sarparast of Dār al-'Ulūm Deoband. He was one of the most prolific writers in the history of Islam and wrote books on practically all of the Islamic disciplines. However, Mawlānā Thānawī's specialism was taṣawwuf. His sayings and speeches were written down by his associates and his oral discourses have been published in over 60 volumes. He also wrote a commentary of Mawlānā Rūmī's Mathnawī which has been published in 32 volumes. He died in 1362/1943, leaving behind disciples such as Muftī Shafī', Mawlānā Masīḥ Allāh Khān, Qārī Ṭayyab, 'Allāmah Sayyid Sulaymān Nadwī, Mawlānā Wasīy Allāh Ilāhabādi, Muftī Ḥasan Amritsarī, Dr. 'Abd al-Ḥayy 'Ārifī and Mawlānā Abrār al-Ḥaqq Ḥardoī. For further biographical details one may refer to his biography entitled Ashraf as-Sawāniḥ, written by Khwājah 'Azīz al-Ḥasan Majzūb.

tion with Mawlānā Thānawī. In fact, Muftī Muḥammad Shafī' did indeed compile a selection of Mawlānā Thānawī's sayings in a work entitled Majālis Ḥakīm al-Ummat. Some of these also appear in another book called Khatimat as-Sawāniḥ, which includes material relating to the period of his terminal illness. In view of the wealth of published sources, there is little justification for attempting to elaborate any further on this subject. Nonetheless, there is certainly some benefit to be gained from including some of the more salient episodes, to which we now turn our attention.

Some time after Muftī Muḥammad Shafī''s death Mawlānā Akbar<sup>26</sup> called on the present author to relate something of value which, were I ever to undertake to write my father's biography, was to be included in it. He proceeded to relate that it had been his privilege to have kept the company of Mawlāna Thānawī over a very long period of time, during which he had observed many of his students and disciples. Therefore, he wished to confirm that Muftī Shafī' and Ḥaḍrat Majdhūb<sup>27</sup> excelled all others in their sincere devotion to Mawlāna Thānawī.

This surprised me and I told him that I was under the impres-

<sup>26</sup> Mawlānā Akbar ʿAlī was a student of Mawlānā Khalīl Aḥmad Sahāranpūrī, Mawlānā Yaḥyā Ṣāḥib Kāndhlawī and Ḥaḍrat Shaykh Zakarīyya Kāndhlawī, amongst others. After graduating from Mazāhir 'Ulūm, Sahāranpūr, he taught there for 30 years. Thereafter, upon the invitation of Muftī Shafī', he taught for the remaining 20 years of his life in Dār al-'Ulūm Karachi. His students include Ḥaḍratjī Mawlānā Yūsuf Kāndhlawī, Ḥaḍratjī Mawlānā In'ām al-Ḥasan, Mawlāna Sa'īd Aḥmad Khān, Muftī Rafī' 'Uthmānī and Muftī Taqī 'Uthmānī. He also translated Mawlāna Raḥmat Allāh Kirānawī's Izhār al-Ḥaqq into Urdu within a short duration of six months. He died in 1397/1977 and was buried in the graveyard of Dār al-'Ulūm Karachi. For further biographical details one may refer to Nuqūsh-i Raftagān.

<sup>27</sup> Khwāja 'Azīz al-Ḥasan Majdhūb (Khwāja Ṣāḥib) was one of the senior disciples of Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī. He came from an affluent background, as his father was a lawyer. Khwāja Ṣāḥib served the country as a deputy inspector of education. He also wrote the official biography of Mawlānā Thānawī, entitled Ashraf as-Sawānib. However, he is more famously known for his poetry. It is said that he was to Mawlāna Ashraf 'Alī like Amīr Khusraw was to Khwāja Nizām ad-Dīn

sion that, besides Ḥaḍrat Majdhūb, Mawlāna Muftī Muḥammad Ḥasan<sup>28</sup> was the one most devoted to Mawlāna Thānawī. To this he asserted, "My contention is based on my first-hand, close observation. Had I been exaggerating, I would not have included Ḥaḍrat Majdhūb in this list."

He then described in detail how Muftī Shafī' used to sit during Mawlānā Thānawī's sessions. He used to watch the Mawlānā in rapt attention, and whenever he said anything which happened to hit the mark, Muftī Shafī' would suddenly make an exclamation of involuntary ecstasy.

Muftī Muhammad Shafī' described at length in Majālis Ḥakīm al-Ummat how he was introduced to Mawlānā Thānawī. This topic is also covered in the articles featured in the magazine al-Balāgh, therefore, it is unnecessary to duplicate it here. However, with respect to the introduction of fresh evidence in support of the remarkable relationship between them, the following paragraphs contain extracts from letters written to him by Mawlānā Thānawī.

# Correspondence with Mawlana Thanawi

Muftī Muhammad Shafī' recorded his correspondence with Mawlānā Thānawī in a special notebook, from which some selections have previously appeared in the magazine *al-Balāgh*. The collection is yet to be published in full, but what has clearly come

Awliyā'. Khwāja Ṣāḥib died in 1363/1944. For further biographical details one may refer to Kashkūl-i Majdhūb.

<sup>28</sup> Muftī Muḥammad Ḥasan Amritsarī was one of the senior khulafā' or successors of Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī. After studying in Deoband under the likes of 'Allāmah Anwār Shāh Kashmīrī, he taught for nearly half a century in Madrasah Ghaznawīyyah, Amritsar. During his residence in Amritsar, he used to give a daily Qur'an lesson in the mosque, attended by people from diverse denominations. After the partition, he moved to Lahore and established Jāmi'a Ashrafīyya. He died in 1380/1960. For further details one may refer to his biography entitled Ḥaḍrat Mawlānā Muftī Muhammad Ḥasan Amritsarī aur unke Mashahīr Talāmiza-o-Khulafā'.

to light is the extent to which they illustrate Mawlana Thanawi's overflowing affection for Mufti Muhammad Shafi'. This is borne out in the following selections.

15-

On arriving in Deoband from Thana Bhawan, Muftī Muhammad Shafī' wrote to him: "After taking leave of you I reached Deoband. Once again I am overwhelmed by the worries and engagements from which I had been free so long as I was in Thana Bhawan; it was like a sojourn in Paradise."

To this, Mawlānā Thānawī replied: "O you who are out of sight, I hand you over to Allah. I pray fervently to Allah that you flourish in desirable and conducive conditions. Was-salam. Ashraf 'Alī".

46

In another letter he wrote to Mawlānā Thānawī: "I need your special prayers, though I do not deserve them. Yet I need these and look forward to your positive response on every occasion." In his reply Mawlānā Thānawī comforted and consoled him fully, displaying his love, affection and concern for him: "We share your grief, therefore do not grieve."

3/2

In a letter dated 28, Jumādā II 1352 AH (1933 CE), Muftī Muhammad Shafī' wrote:

What is most regrettable is that I could not pursue further the path which I had undertaken under your supervision, as my other engagements did not permit me to do so. This was further compounded by my weak spirit and negligence. In sum, I have not been able to achieve anything and nor can I foresee any change. I therefore need your special prayers and attention all the more, for I sense that this is what will ensure my deliverance.

Mawlānā Thānawī sent him this inspiring reply:

Allah willing, you will not face any loss. If you do not gain accomplishment by walking, you will do so by flying." In return, Muftî Muhammad Shafî' wrote: "Your gracious letter brought me immeasurable happiness. Your assurance of flying instead of walking has renewed my spirit." Mawlānā Thānawī further assured him by saying: "If Allah wills, you will witness it in due course."

3

Muftī Muhammad Shafī' once wrote (Letter of 28 Ramadan 1347/1928); "During the prayer, especially in the latter hours of the night, I experience a kind of ecstasy. At times I start crying and I do not feel like moving to another posture of prayer until I am fatigued. In particular, I desire to prolong the act of prostration." To this he received the reply: "This condition is sometimes not even attained by the elders. What more could you want?"

35

# In a letter of Ramadan 1348/1930 Muftī Muhammad Shafī' stated:

At times, when I am not overwhelmed by negligence and by my awkward disposition, I do some soul searching and think of Allah's greatness and glory, and I end up in bewilderment. For I find myself helpless, like a straw sailing on the waves of an ocean, as though I were the very manifestation that "everywhere there is quenching drink enough to suffice", and I no longer perceive any word or action of my own. However, even in this state I am not swayed by any notion of fatalism. I intuitively do not find this helplessness to be in any way incompatible with the doctrine of freewill.

One day, in the state of being overwhelmed by Divine majesty, I felt like 'a nightingale with a broken wing, distant from the garden' whilst repeating the couplet:

And how can one reach Su'ad when,

She is beyond high summits, and beyond them are deaths.

Therefore, I started to become despondent. However, immediately the truth of divine mercy dawned upon me. I realised that I had not attained to this station by dint of my own ability, nor was I capable of advancing any further; only Allah's mercy has brought me to this stage. With His help I may achieve something one day.

After much thought I have recorded my innermost feelings. It is not some fantasy, yet I wonder whether it is correct to call it a 'state', as it is not consistent; but I certainly experience it, whenever my heart is conscious.

# In response Mawlānā Thānawī wrote:

Praise be to Allah! He has immersed you in the ocean. As a result, there is a tumult that sways you. If you are overwhelmed by this, you will follow in the footsteps of Prophet Yūnus<sup>29</sup>. If you overcome this stage, you will emulate the way of Prophet Mūsā<sup>30</sup>. In either case you are blessed. I am mightily pleased with this for I want all of my friends to undergo such stages.

Other letters relate similar states of being. Mawlānā Thānawī responded to them in a rapturous fashion: "From the start of the letter to the end, these are the signposts of undertaking the path upon which completion is expected. So, let us extract, drink and enjoy, if Allah Taʿālā wills."

\*

In a letter of Shawwāl 1348/1930 Muftī Muhammad Shafī' wrote: "Though no argument could convince me earlier, I am now struck

<sup>29</sup> The allusion is to the Prophet Yūnus being swallowed by the fish.

<sup>30</sup> The allusion is to the Prophet Mūsā crossing the sea.

by this manifest truth; that on our own we cannot accomplish anything, rather we are like a feather in a distant land which is at the mercy of the wind." Mawlana Thanawi responded: "Congratulations upon your discovery."

34

# În Dhū al-Ḥijja 1347/1929, Muftī Muhammad wrote:

Before I got up in the early hours of the night, I saw in a dream that I was on the roof of my house. It was early night. As I rose for the isha prayer, I saw on the eastern horizon the inscription in bold, golden letters, "O Allah!" Next to it there hung two tablets with inscriptions which could not be read from a distance. I saw some other writing in majestic scripts of different forms. While I was engrossed in the sight of all of this, one tablet was placed on my roof. I rushed to pick it up. However, I thought it deserved the same respect due to a copy of the Qur'an. Then I realised that I was not in the state of wudu'. So I picked up that golden tablet with a handkerchief. I glanced at it and noted that "al-Lawh al-Mahfūz" (the Preserved Tablet) was inscribed on it. I also decided that since this precious gift was from Allah, I would turn my full attention to it after the isha congregation. So I placed it where I usually perform the prayer and went to join the 'ishā' congregation. It was at that point that I woke up. Kindly interpret this dream for me so that I can get some relief from the perplexity of it all. If this request is in any way inappropriate, then please take whatever steps are best suited to my needs.

Mawlānā Thānawī replied: "It appears that the gnosis and love of Allah has been inscribed on your heart. Congratulations."

În Şafar of 1345/1926, Muftî Muhammad Shafî' wrote:

One night I saw myself in a garden. It seemed that I had re-

turned from the path of Allah. As I rested in a corner of that garden, someone approached me. It was Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān, sent by the management of the madrasah. He told me that the Prophet had summoned him. With great delight I accompanied them. I saw some tents and I was told that the Prophet had been staying there. On the way, I learnt also that preparations were being made for the path of Allah and I was summoned to participate in the task.

In reply, Mawlānā Thānawī told him: "Allah willing, you will have the opportunity to serve the cause of Islam in a manner that will prove to be beneficial."

In this letter, Muftī Muhammad Shafī' related another dream:

I dreamt that some people had brought the Black Stone from Makkah to our house, carrying it on their heads. When they reached our home, my wife rushed to take it. Being too heavy she could not hold it and it fell to the ground. I was watching all of this from my roof. As I saw it falling I rushed down and on getting closer I found, by Allah's grace, that it was completely undamaged.

Mawlānā Thānawī's interpretation soon followed: "At some point in time, you will be granted a centre for the support of the deen."

Muftī Muhammad Shafī' used to consult Mawlānā Thānawī on every matter of importance; his letters refer to many of his domestic and professional affairs. In a letter in which he discussed some of these matters, he concluded: "After having written all this it strikes me that while your other students raise important issues, and benefit from your valuable guidance, I am so hopeless that I just fill my letters to you with mundane matters."

In his response to this Mawlana Thanawi used a sentence that

only an accomplished spiritual mentor could write, one fully able to comprehend every aspect of life. Confident that he would not be misunderstood, he said to him: "But what is considered worldly for others is religion for you." (Letter of 30 Rabī' I 1352/1933)

The following extract illustrates his love and admiration for his mentor and the deep compatibility between them:

For a long time it has been my experience that your affection towards me has struck directly at my heart, as it radiates from you like rays of light. As a result of this relationship, wherever I am, I can sense your location as if directed by a compass, and am drawn towards you. When I go walking in the evenings, I turn towards Thāṇa Bhawan în order to lessen the distance between us as much as possible, so as to benefit from the increase in proximity to you.

Mawlānā Thānawī responded by saying, "This is an indication of the perfect compatibility between us."

Mawlānā Thānawī would always enquire about Muftī Muhammad Shafī''s academic activities, such as publications, juristic rulings or sermons, and he would also take him into his confidence regarding his own work, since he had adopted Mawlāna Thānawī's particular style. This pleased him a great deal and he showered supplications upon him.

On one occasion, Mawlānā Thānawī needed to complete an assignment, which was being held up by other people, he therefore entrusted it to Muftī Muhammad Shafī' instead. When he informed Mawlānā Thānawī of the initial progress, the latter wrote: "It is a relief to have entrusted the assignment to you. I cannot be sure about its completion, for this belongs to the realm of the unseen. However, as far as I can see, I feel very confident."

\*

Once there was a detailed discussion on a juristic issue. Muftī Muhammad Shafī' had some reservations about Mawlānā Thānawī's stance, which led to an exchange of correspondence. Eventually Muftī Muhammad Shafī' submitted (Letter of 10 Ramaḍān 1346/1928): "I was gratified by your gracious letter. By Allah's blessings the contentious issues have been amicably resolved. I am grateful to you." Mawlānā Thānawī's acknowledgement read: "May Allah grant you further qualities. Peace and Allah's mercy be upon you. O time you have pleased me, for the time is pleasing." 31

Mawlānā Thānawī was keen on the early publication of his book al-Ḥīlah an-Nājizah. Its first draft had been entrusted to my father. After finishing it he sent the draft back to Mawlānā Thānawī, with this note (17 Jumādā II 1351/1932): "Today I enclose the first part. I pray to Allah that you approve it." Mawlānā Thānawī replied: "Praise be to Allah! I liked it very much. After further examination, Allah willing, I will appreciate it even more."32

# Permission for bay'ah (spiritual pledge)

The following is Mawlānā Thānawī's letter to Muftī Muhammad Shafī' authorising him to accept spiritual pledges (Letter of Rabī' II, 1349/1930):

My affectionate Mawlawī Muḥammad Shafī', teacher at Dār al-'Ulūm Deoband, may Allah *Ta'ālā* protect you. Peace be upon you. It has occurred to me that I should authorise you, along

<sup>31</sup> For a practical example of how to deal with juristic differences with one's spiritual mentor, one may refer to Muftī Shafī 'Usmānī's Pīr Aur Murīd Ka Fiqhī 1khtilāf, which can be found in Jawāhir al-Fiqh.

<sup>32</sup> To learn more about al-Hīlah an-Nājizah, one may refer to the PhD dissertation entitled "Traditionalist Approaches to Sharī'ah Reform: Mawlana Ashraf Ali Thanawi's Fatwa on Women's Right to Divorce" by Fareeha Khan (University of Michigan, 2008).

with some others, to accept pledges from people. So, while reposing trust in Allah, I inform you that if any seeker of truth approaches you, you should accept his request. It will help both him and you. I pray for you. You may inform your friends of this. Out of prudence, I send this in a colourless envelope. From Allah's servant, Ashraf 'Alī, Thāna Bhawan.

# On receiving this letter he wrote back to Mawlana Thanawi:

Your valuable letter arrived today. On reading this I was stunned. For I, being so imperfect, am not at all capable of accepting oaths of allegiance or of exhorting people to profess and practise the truth. Where is there piety and where is there not fault?

I myself do not even know how to pledge an oath of allegiance to my superior. I am not aware of even the preliminaries of *sulūk*. How can I instruct anyone? Furthermore, which fool would approach me for guidance? I look again and again at your letter whilst thinking of my misconduct. I remain bewildered! I fear that my elevation to this position may bring it into disrepute. I therefore feel that this should not be publicised.

Mawlānā Thānawī replied: "It is exactly for this reason that you have been granted this authorisation." Muftī Muhammad Shafī had told Mawlānā Thānawī that the bestowal of this status upon him made him all the more conscious of his failings. Yet, Mawlānā Thānawī insisted: "Allah Ta'ālā willing, this will bring about much benefit."

零

Muftī Muhammad Shafī' spent most of his life at Dār al-'Ulūm Deoband. However, in 1362/1943, the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband had a serious difference of opinion regarding the strategy for the independence of India.<sup>33</sup> In order to avoid any damage to

<sup>33</sup> For further details around the context of this difference of opinion, one may

the Dār al-'Ulūm, both Muftī Muhammad Shafī' and 'Allāmah Shabbīr Ahmad 'Usmānī resigned from Dār al-'Ulūm Deoband. There were others who also resigned, such as Mawlānā Ibrāhīm Balyawī<sup>34</sup> and Mawlānā Zahur Ahmad.<sup>35</sup> This step was taken in consultation with Mawlānā Thānawī.

After his resignation, Mawlānā Thānawī offered Muftī Muhammad Shafī' an academic assignment at Thāna Bhawan. His job was to produce scholarly books under Mawlānā Thānawī's supervision. This greatly pleased him and he readily accepted the offer. When he reached Thāna Bhawan, Mawlānā Thānawī greeted him warmly and recited the first part of an Arabic couplet, which reads as follows:

People have lost him. What a gifted young man have they lost!

The following is recorded in Muftī Muhammad Shafī's memoirs, but he also recounted the incident on numerous occasions:

In 1355/1936 or 1356/1937 some 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband went to Thānā Bhawan to consult Mawlānā Thānawī on some important issues. Among this group was my teacher and mentor Mawlānā Sayyid Aṣghar Ḥusain and some others,

refer to Muftī Rafīc Uthmānī's Hayāt-i Muftī-e A'zam.

<sup>34</sup> Mawlānā Ibrāhīm Balyāwī was appointed as the Sadr Muddaris of Dār al-'Ulūm Deoband; a post which became solely administrative after Mawlānā Ḥusain Aḥmad Madanī's death. Mawlānā Ibrāhīm is one of the four main ḥadith students of Shaykh al-Hind. He was also appointed at one stage as the chief teacher in Jāmi'ah Islāmiyah, Dābhel, Gujarāt. He died in 1387/1967, leaving behind thousands of students who can be found in different parts of the world. For further biographical details one may refer to Akābir-i 'Ulāma-i Deoband.

<sup>35</sup> Mawlānā Zahūr Aḥmad was a student of Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī and a senior teacher of Dār al-'Ulūm Deoband. In his 45 years of teaching, he taught at many different institutions, including Jāmi'ah Islāmiyah, Dābhel. He had given his bay'ah to Shaykh al-Hind in terms of taṣawwuf. He died in 1383/1963. For further details one may refer to Akābir-i "Ulamā"-a Deoband.

whose names I cannot now recall. He granted us an appointment in the early morning. He also invited some of the *'ulamā'* from his *khānqāh* to join the consultation, but I do not recollect their names either.

At the appointed time, we found Mawlana Thanawi sitting on his prayer mat, beside the fountain. A mat was spread out for those present. It took me some time to do wudū'. When I reached the gathering place, all the others had already assembled. There was no room for me on the mat for the 'ulama'. On spotting me Mawlānā Thānawī called me to sit on his mat. Out of respect, I declined the offer and insisted on sitting beside the mat. He, however, asked me to sit beside him. When I joined him, he narrated the story of Dara Shikoh and Alamgir: 36 A wali of Allah invited both of them to sit beside him on the throne. Dara Shikoh declined, whereas Alamgir did as he was asked. As he sat on the throne the wali remarked: 'Our king wants to see Dara Shikoh as the next king. However, Allah intends to bless Alamgir with this honour.' A few years later, this is exactly what happened. Upon hearing this everyone, particularly Mawlana Sayyid Asghar, congratulated me, saying that it was a good omen.37

Muftī Muhammad Shafī' had recounted the same incident three days prior to his demise.

25-

Muftī Muhammad Shafī' related several times that once Mawlānā Thānawī had asked him about his relations with Mawlānā Shāh Wāṣī Allāh,<sup>38</sup> a *murīd* of Mawlānā Thānawī. He had been my

<sup>36</sup> To gain a basic historical understanding regarding Dara Shikoh and Alamgir, one may refer to the first chapter of Metcalf's A Concise History of Modern India.

<sup>37</sup> For a detailed discussion around the permissibility of good omen, one may refer to Hāfiz Ibn Hajar al-'Asqalānī's Fath-al-Bārī, in the Kitāb aṭ-Tibb.

<sup>38</sup> Mawlānā Shāh Waṣī Allāh llāhābādī was a senior disciple of Mawlānā Ashraf Alī Thānawī. He graduated from Dār al-'Ulūm Deoband after studying under

father's classmate when studying Kāfiyah. In reply, Muftī Muhammad Shafī' recited a Persian couplet:

I and Majnūn [the archetypal lover] were fellow students together in the anvil of love, He went into the wilderness and I ended up in the alleys humiliated.

Mawlānā Thānawī responded by saying, "Yes, you are right. This is the distribution of fate. Some are banished into the wilderness and others are handed a garland."

3

Mawlānā 'Abd ash-Shakūr Tirmizī³ narrates that when Muftī Muḥammad Shafī' and Muftī 'Abd al-Karīm Gumthalwī⁴ finished compiling al-Ḥīlah an-Nājizah, Mawlānā Thānawī appreciated it greatly, saying, "You are like my two eyes. 'Ayn is at the beginning of one's name [i.e. 'Abd al-Karīm] and also at the end of the other's [i.e. Muḥammad Shafī']."

the likes of 'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī and 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Uthmānī. His gatherings were attended by people from different classes of society. He died in 1387/1967. For further biographical details one may refer to his biography entitled Tazkirah-i Muslih-e Ummat.

39 Mawlānā Muftī 'Abd ash-Shakūr Tirmidhī was the son of Muftī 'Abd al-Karīm Gumthalwī. He graduated from Dār al-'Ulūm Deoband in 1365/1946 after studying under the likes of Mawlānā Ḥusain Aḥmad Madanī, Mawlānā Idrīs Kāndhlawī and Mawlānā Fakhr al-Ḥasan. Also, during his stay in Madinah, he studied the ten variant readings of the Qur'ān under Qārī Muḥammad Fātiḥ. He also established Madrasah Haqqāniyah in Sāhīwāl, Pakistan. He first received khilāfah from Mawlānā Zafar Aḥmad 'Usmānī and then later by Muftī Shafī' 'Uthmānī. For further biographical details one may refer to Akābir-i 'Ulamā'-e Deoband.

40 Muftī 'Abd al-Karīm Gumthalwī was a graduate of Mazāhir 'Ulūm Sahāranpūr. He was appointed in Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī's Khānqāh (Sufi lodge) as a Muftī, teacher and author and spent most of his life under Mawlānā Thānawī's supervision. He also established more than a 100 madrasahs which were funded by Mawlānā Thānawī. He died in 1368/1949. For more biographical details one may refer to Akābir-1 'Ulamā'-e Deoband.

Š

Dr. 'Abd al-Ḥayy 'Ārifī<sup>41</sup> frequently recalled that in his last days Mawlānā Thānawī said, "By Allah's grace, I am satisfied that there will be some people left after me to perform the work [of serving the religion]." Then he mentioned the names of some 'ulamā' and Muftī Muḥammad Shafī's name featured in that list.

<sup>41</sup> Dr. 'Abd al-Hayy Ārifī was one of the disciples of Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī. He was a homeopathic doctor and continued to serve people until the end of his life. He wrote books and compiled the teachings of his spiritual mentor by producing a number of works. His disciples include the likes of Muftī Rafī 'Usmānī and Muftī Taqī 'Urhmānī. He also renewed the ijāzah or authorization of taṣawwuf for Mawlānā Zafar Aḥmad 'Uthmānī and Mawlānā Yūsuf Ludhyānwī. He died in 1406/1985. For further biographical details one may refer to his biography entitled Sawānih-o-Ta'līmāt Ḥadrat 'Ārifī.

# Imām al-'Aṣr 'Allāmah Sayyid Anwar Shāh Kashmīrī

AMONG MUFTĪ MUḤAMMAD SHAFĪ''S teachers, the role of *Imām al-'Aṣr* Sayyid Anwar Shāh Kashmīrī in shaping his mind and academic interests was very significant. <sup>42</sup> He studied numerous texts and sciences at Mawlānā Kashmīrī's feet, such as Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jāmi' at-Tirmidhī, modern philosophy and medicine amongst other academic disciplines. During his teaching career he also drew upon Mawlānā Kashmīrī. His face would beam with joy when 'Allāmah Kashmīrī's name was mentioned. He always spoke of him with tremendous admiration and deep love. The incidents recounted below involve both Muftī Muḥammad Shafī' and 'Allāmah Kashmīrī.

<sup>42 &#</sup>x27;Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī is one of the greatest intellectuals in the history of Dār al-'Ulūm Deoband. He was one of the leading students of Shaykh al-Hind and was the first Sadr Mudarris to succeed him. He had mastered many religious and secular disciplines, and even taught modern philosophy to his students, including Muftī Shafī' 'Uthmānī. After teaching at Deoband, he moved to Dābhel and taught there. His students include Mawlānā Idrīs Kāndhlawī, Mawlānā Badr-e-'Ālam Mīrathī, Mawlānā Manāzir Aḥsan Gīlānī, Mawlānā Yūsuf Bīnnorī and Mawlānā Manzūr Nu'mānī. In terms of taṣawwuf, he received ijāzah from Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī. He died in 1352/1933. For further biographical details one may refer to his biography entitled Nagsh-i Dawām.

\*

Allah had blessed 'Allāmah Kashmīrī with an exceptional memory and astounding knowledge. This fact does not need any elaboration. Muftī Muḥammad Shafī' states that he was assigned the teaching of Mullā Ḥasan, the textbook on logic at Dār al-'Ulūm Deoband.

During my preparation I had difficulty in grasping part of it. Allāmah Kashmīrī was my refuge in all such instances, so I called on him. At the time he was sitting in the upstairs gallery of the library, engrossed in study. On seeing me he greeted me and asked if he could be of assistance. When I told him about my problem I thought he would call me upstairs. Instead, while seated there he asked me to read out the passage that was troubling me. He anticipated my difficulty before I could even begin to point it out. Then he explained it with clarity while still sitting there. Thus the issue was resolved for me.

Muftī Muḥammad Shafī' added with amazement that had this passage been from any textbook on tafsīr, hadith or fiqh, he would not have been so taken aback. What was remarkable was that the passage was from a book on logic, which he had glanced at years before. The clarity of his explanation showed how well even that book was preserved in his memory.

**2**-

He told us that one day while discussing an issue arising in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, he quoted a long passage from Fath al-Qadīr<sup>43</sup> so fluently that the students thought the book was open in front of him. He told the amazed students, "O ignorant ones! Do you think I studied this passage last night for this lecture? Actually, I had

<sup>43</sup> The most popular commentary of the famous book of Hanafi fiqh al-Hidāyah. This commentary was written by Shaykh Kamāl ad-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāhid al-Siwasī; most often referred to as Ibn al-Humām. He died in 861/1457.

thoroughly studied Fath al-Qadīr a few years ago at a library in Tonk. Since then this passage has been engraved on my memory."

### He related:

Once 'Allamah Kashmiri fell ill and his illness became prolonged. One day at fair a rumour arrived that he had died. So after the fair prayer we all rushed to his house, struck by this news. 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī was also with us. On reaching there we discovered that it had only been a rumour. However, he was in acute pain. When we called on him, we found him sitting on his prayer mat, with an open book on the pillow. He was poring over that book in dim light. It was a matter of both surprise and concern for us, because such hard work could aggravate his illness. Having gathered the courage, 'Allamah 'Usmanī asked him, "There seems to be nothing that is outside of your knowledge. Even if some new issue has arisen, why must you address right now? Surely, it could have been deferred for a few days. Or if it were really so urgent, you could easily have asked any one of us to look into it, we are all at your service. We would have provided you with a summary. It is unbearable for your servants that you undergo such hardships at this stage." In response to this, 'Allāmah Kashmīrī started looking sympathetically and innocently towards Mawlānā 'Usmānī, saying, "Brother, you are right. However, studying books is an illness. How can I get this illness cured?"

'Allāmah Kashmīrī was so devoted to his academic pursuits that he had no idea of worldly matters. Dealing with mundane issues was beyond. Since his colleagues and students knew his nature, they took care of all of his domestic affairs. One day while he was sitting in the mosque, someone informed him that the roof of his room had collapsed. The person thought that this news would shock 'Allāmah Kashmīrī. However, he did not move an inch and

innocently replied, "What can I do? Inform Mawlānā Ḥabīb [the Chancellor of the Dār al-'Ulūm]." Accordingly, he was informed and he got it repaired.

\*

Muftī Muḥammad Shafī' stated that Allah had granted 'Allāmah Kashmīrī knowledge of all disciplines. 'Allāmah Kashmīrī used to say, "If I want I can easily imitate the writings of such an accomplished master as Ḥarīrī<sup>44</sup> and write better prose than Zamakhsharī<sup>45</sup> and Jurjānī. '46 However, there are two works that I cannot even copy; these are al-Hidāyah<sup>47</sup> and Gulistān. '48

가

Allāmah Kashmīrī remarked that Zamakhsharī and Jurjānī, both disabled, were masters of rhetoric; however, even they had not touched on certain aspects of this discipline.

15

# Not only did 'Allāmah Kashmīrī identify and elucidate academic is-

<sup>44</sup> Abū Muḥammad Qāsim ibn Alī al-Ḥarīrī was an Imam in the field of balāghah or Arabic rhetoric. He was the author of Maqāmāt al-Ḥarīrī, which is taught as part of the Dars-i Nizāmī syllabus. According to popular opinion, he died in 515/1121.

<sup>45 &#</sup>x27;Allāmah Maḥmūd ibn 'Umar Jār Allāh az-Zamakhsharī was an Imam in the field of balāghah. He was the author of Asās al-Balāghah and the famous tafsīr entitled al-Kasshāf. Even though he has been criticised for his theological heterodoxy, his status in the field of balāghah has been accepted and his tafsīr is widely used. He died in 583/1187. For a brief biography in Urdu, one may refer to Mawlānā Ibn al-Hasan 'Abbāsī's Matā'-i Waqt aur Karwān-i 'Ilm.

<sup>46</sup> Shaykh Abū Bakr 'Abd al-Qāhir ibn 'Abd ar-Raḥmān al-Jurjānī was an Imam in the field of balāghah. His most famous books in the field are Dalā'il al-I'jāz and Asrār al-Balāghah. He is also the author of the Arabic grammar primer Sharḥ Mi'at 'Āmil which is taught as part of the Dars-i Nizāmī. According to popular opinion, he died in 471/1078. For further biographical details, one may refer to Ḥalāt-i Musannifīn-i Dars-i Nizāmī.

<sup>47</sup> Al-Hidāyah is the last Ḥanafī fiqh book to be taught as part of the Dars-i Niẓāmī. The name of the author was Abū al-Ḥasan Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī. According to some historians, he died in 593/1197. For further biographical details one may refer to Ḥalāt-i Musannifīn-i Dars-i Niẓāmī.

<sup>48</sup> Gulistān is the famous book of the Persian Sufi poet Shaykh Sa'dī Shīrāzī.

sues in his lectures, but he also raised the character of his students. One day he told his them, "This world was never the goal of our learning; we only used to study matters of religion. Because you have failed to grasp this, both the worlds have been lost."

3:-

According to 'Allāmah Kashmīrī, Imam Rāzī's at-Tafsīr al-kabīr brings out sharply the coherence of the Qur'an, and there is no doubt that he was somewhat inclined towards the rational sciences. For this reason some even allege that his tafsīr contains everything except tafsīr. However, an objective study of it reveals that it is exceptionally successful in identifying coherence in the Qur'ān, which he has studied thoroughly. Some may disagree with him on certain issues, but his tafsīr, on the whole, is brilliant. Rāzī does, nonetheless, cite obscure hadith in his work, which underscores his extensive grounding in that discipline.

\$<u>}</u>-

Muftī Muḥammad Shafī' often mentioned that 'Allāmah Kashmīrī did not let anyone indulge in backbiting in his presence. When someone was about to speak ill of anyone, he sternly cut him short, saying, "There is no need to say anything further." This ruled out any mischief.<sup>49</sup>

34

Muftī Muḥammad Shafī' quoted 'Allāmah Kashmīrī saying,

The correctness of all four juristic schools—Ḥanafī, Mālikī, Shāfī'ī and Hanbalī—means that their Imams will be rewarded by Allah for their deductions and because the people can follow them. As to the truth, it is represented only by one and there is no mechanism to ascertain it. As the institution of Prophethood

<sup>49</sup> To learn about the nature, rulings and exceptions pertaining to backbiting, one may refer to the Urdu work of 'Allāmah Muḥammad 'Abd al-Ḥayy al-Lukhnawī entitled Ghībat Kyā Hai?'

has come to an end, this truth cannot be unveiled in this world. However, it may be declared in the next world. Nonetheless, in my opinion, Allah will not divulge it there either: for it seems that Allah's mercy would not deem any of these four masters to be guilty of error, because they had arrived at their divergent rulings in a spirit of scrupulousness and sincere devotion to Allah. They had served Islam in their own ways. Allah will not humiliate any of them on the Day of Judgement. I therefore believe that the true position will not be declared even in the next world.

Allah decreed that the last phase of 'Allāmah Kashmīrī's life was to be devoted to the refutation of Qādiānism. <sup>50</sup> He felt very concerned about the growing menace of Qādiānism, so he dedicatedly combatted it. He even trained a team of his students for this mission. Through their speeches and writings they tackled this threat across the country. The prominent members of this team were Muftī Muḥammad Shafī', Mawlānā Badr-e 'Ālam Muhājir Madanī's and Mawlānā Muḥammad Idrīs Kāndhlawī. <sup>52</sup>

The achievements of 'Allāmah Kashmīrī and his team on

<sup>50</sup> For further details regarding Qādiānism, one may refer to Shaykh Abū 'l-Ḥasan 'Alī an-Nadawī's Qadianism: A Critical Study.

<sup>51</sup> Mawlānā Badr 'Ālam Mīrathī Muhājir Madanī was one of the leading students of 'Allāmah Kashmīrī. He was the compiler of 'Allāmah Kashmīrī's Arabic commentary of al-Bukhārī entitled Fayd al-Bārī and the author of Tarjumān as-Sunnah. He received khilāfah from Qārī Isḥāq Mīrathī, a khalīfah of Muftī 'Azīz ar-Raḥmān 'Uthmānī. He died in 1358/1939. For further biographical details one may refer to Dār al-'Ulūm Deoband Ki 50 Mithālī Shaksīyāt aur Akābir-i 'Ulamā'-i Deoband.

Mawlānā Idrīs Kāndhlawī was a student of 'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī, Mawlānā Khalīl Aḥmad Sahāranpūrī and 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Uthmānī. He was a graduate of both Mazāhir al-'Ulūm Sahāranpūr and Dār al-'Ulūm Deoband. He was a fellow student of hadith alongside Qārī Ṭayyab and Muftī Shafī'. He was appointed as the Shaykh at-Tafsīr (teacher of Qur'ānic exegesis) in Deoband. After the partition of India, he became the Shaykh al-hadīth and tafsīr of Jāmi'a Ashrafīya, Lahore. He wrote a number of works of an intellectual nature, including a famous sīrah and tafsīr.

this front are documented in Mawlana Muḥammad Yūsuf Ludhyānwī's<sup>53</sup> article in a special issue of the magazine *al-Balāgh*. The following incidents are related to this mission.

Muftī Muḥammad Shafī' told us on a number of occasions that thanks to 'Allāmah Kashmīrī's hard work, the Muslims of Qādiān managed to hold their programme every year. Once we attended the event with him. Whilst there we saw him sitting in a sombre mood after the fajr prayer, so we expressed our concern for him and he replied, "I am fine. Yet, this thought preoccupies me day and night: in our lectures and writings we tend to propagate the excellence of the Hanafī school; however, the real threats are atheism and Qādiānism. As to the differences between the Hanafī and Shafī'ī schools, these are, at most, related to preferences and priority. These differences will not be an issue on the Day of Judgement. In contrast, the mischiefs of Qādiānism and atheism have been striking at the roots of our Islamic beliefs. This is what makes me sad."54

He died in 1394/1974. For further biographical details one may refer to Dār al-'Ulūm Deoband Kī 50 Mithālī Shaksīyāt and Akābir-i 'Ulamā' Deoband.

<sup>53</sup> Mawlānā Yusūf Ludhyānwī was a khalīfah of Ḥadrat Shaykh Zakarīyya Kāndhlawī. He was appointed in 1974 as the head of Majlis-i Taḥaffuz-i Khatm-i Nubūwwat, an organisation dedicated to defending the creed of the finality of the Prophethood of our beloved Prophet Muhammad . He was assassinated in the year 2000. For further biographical details one may refer to Akābir-i Ulāma-i Deoband.

<sup>54</sup> Muftī Muhammad Shafī'has included this also in his book *Waḥdat-i Ummat*. Almost the same version features in Mawlānā Manzūr Nu'mānī's *Ḥayāt-i Anwar*.

<sup>&#</sup>x27;Allāmah Kashmīrī had pressed home the above point with the fervour of a true believer. However, it is both regrettable and intriguing that far from appreciating the spirit permeating his assertion, some people have misquoted it for sectarian reasons. Yet, his observation seeks to extirpate sectarianism from the Muslims. Furthermore, it is outrageous that some people misinterpret these words to mean that in his last days 'Allāmah Kashmīrī had disavowed his allegiance to Ḥanafīsm. How deplorable is this! What 'Allāmah Kashmīrī meant was that, while the Muslim community was faced with the dangers of disbelief and atheism, everyone should focus on these. In such circumstances, it would be both unwise and a waste of time to engage in sectar-

3%

The first legal case in which the court declared Qādiānis to be non-Muslims was in Bhawalpur. Qādiānis had fully exerted themselves in their defence during the course of the court hearing.

When 'Allāmah Kashmīrī learnt that such a case was in progress, he planned to go there in person and he selected a team to accompany him. Muftī Muḥammad Shafī' was a member of this team, but during his stay in Bhawalpur he received a telegram from Deoband, asking him to return at the earliest opportune moment in light of his father's failing health. He took the telegram to 'Allāmah Kashmīrī. It was a very difficult decision for my father to make. He was supposed to return home immediately in view of the above message, but he was equally concerned about abandoning his commitment to 'Allāmah Kashmīrī during such an important mission. He believed that, on reading the telegram, 'Allāmah Kashmīrī would grant him leave to return home due to the fact that our elders are sensitive about these issues. However, after being informed about the message, 'Allamah Kashmīrī confidently said, "We will pray for your father. Allah willing, he will recover. You should continue your work without any worry." Muftī Muḥammad Shafī' recalls that 'Allāmah Kashmīrī's reply replaced all of his worries with a blessed tranquility. Then 'Allamah Kashmīrī sent this telegram to Deoband: "The services of Mawlawi Muhammad Shafi' are much needed. I have therefore kept him here. We have all been praying for your recovery." By Allah's grace, Mawlānā Yāsīn recovered well.

During his evidence in court, 'Allāmah Kashmīrī displayed his astounding knowledge. It cast a spell on all those present in court. Even the judge was transfixed by him. Those assigned to record

ian debates. It is the height of injustice that his above statement is twisted to imply that he had recanted his Hanafism or that he had withdrawn his endorsement for the Hanafi school in his lectures and juristic rulings. (Muḥammad Taqī ʿUthmānī).

the proceedings neglected their task, as they too watched 'Allāmah Kashmīrī in amazement. When it was over, the judge pointed out that since his statement was not recorded, a written version should be submitted the next day.

On returning from court the issue as to who would draft the written version of the deposition was discussed by 'Allamah Kashmiri, Mawlana Murtaza Hasan<sup>55</sup> and others. The assignment was given to Muftī Muhammad Shafī' at 'Allāmah Kashmīrī's insistence. He reacted by saying, "I cannot write anything worthy of you. Nonetheless, I will produce the draft as a matter of duty." 'Allāmah Kashmīrī told him, "We will pray for you. You should commence after mentioning the name of Allah." He did not get an opportunity to draft it during the day. However, he started it that evening and continued writing throughout the night: "I was still writing at the time of the fair adhan. It was then that 'Allamah Kashmīrī came into my room, to enquire about my progress." When he learnt that by Allah's grace it had been completed, he prayed for Muftī Muḥammad Shafī' from the depths of his heart, because he knew that he had been awake the whole night. He said that he still cherished 'Allāmah Kashmīrī's prayers for him and he regarded these as his most invaluable asset.56

<sup>55</sup> Mawlānā Murtazā Ḥasan Chāndpūrī was mujāz-i suḥbat or an associate disciple of Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānawī and a graduate of Dār al-ʿUlūm Deoband. He was known for debating and wrote a number of polemical books. He died in 1371/1951 and his library of 8,000 manuscripts and books was donated to Dār al-ʿUlūm Deoband. For further biographical details one may refer to Dār al-ʿUlūm Deoband Kī 50 Mithālī Shakhsīyāt or Akābir-i ʿUlamā'-e Deoband.

<sup>56</sup> It is hardly fitting that the present author should be mentioned alongside the great luminaries who are the deserving subjects of this book. However, I must recount for the record that the 1973 mass movement on the issue of the finality of Prophethood was headed by 'Allāmah Kashmīrī's renowned student and one of the great hadith scholars of the day 'Allāmah Muḥammad Yūsuf Binnorī. When this issue featured in the National Assembly and Mirzā Nāṣir, the Qādiāni chief, submitted his statement, 'Allāmah Binnorī summoned me to Rāwalpindī to draft a statement.

In another incident frequently related by Muftī Muḥammad Shafī'— apparently in the context of the refutation of Qādiānism—'Allāmah Kashmīrī visited Lahore, accompanied by 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī and himself. Mihr and Sālik were the two reputed journalists of the day in Punjab. They had greatly publicised 'Allāmah Kashmīrī's visit, saying that it seemed like the showering of knowledge and gnosis on Lahore. They visited 'Allāmah Kashmīrī and during the course of their conversation the issue of interest (ribā) came up for discussion. Mawlānā Sālik asked 'Allāmah' Usmānī the reasons for the prohibition of conventional interest. The latter gave his reply. However, the former kept raising queries. Notwithstanding 'Allāmah's detailed replies he continued to put forward objections. He appeared to endorse the viewpoint that if interest was declared lawful, it would perhaps help the Muslims.

All the while, 'Allāmah Kashmīrī was present. His practice was not to speak too much, nor to make a display of his erudition. He therefore let 'Allāmah 'Usmānī respond. However, as the discussion prolonged, he decided to interfere, addressing Mawlānā Sālik frankly and firmly,

Brother Sālik, you are a sālik (seeker of truth) while I am a majdhūb (a person given to spiritual ecstasy), so please do not

At that time my father, Muftī Muhammad Shafī', was bedridden. He naturally did not want me to be away at that time. However, be happily granted me leave to travel for this mission. Within a few hours I reached Rāwalpindī and started work under 'Allāmah Binnorī's direction. One part of the statement was to be drafted by me and another by Mawlānā Samī' al-Ḥaqq. The deadline for submission was approaching fast, so we both worked hard for a week. One night I did not even get a minute's sleep. When 'Allāmah Binnorī discovered this, he showered me with prayers. The next day he rang my father and told him, "I am reminded of the legal proceedings of Bhawalpur. 'Allāmah Kashmīrī had summoned you, while I have summoned Muftī Taqī 'Uthmānī. You had remained awake throughout the night drafting the statement, and last night he, too, did not sleep at all."

mind what I say. The truth is that the Fire created by Allah is vast. If one is intent upon ending up there, how can we prevent it? And there is more than enough space. However, if he wants us to facilitate his entry there, we will certainly do the contrary.

3

At 'Allāmah Kashmīrī's behest, Muftī Muḥammad Shafī' wrote a few books in Urdu and Arabic refuting Qādiānism. Mawlānā Muḥammad Ashraf Khān<sup>57</sup> and Mawlānā Muḥammad Yūsuf Ludhyānwī have paid tribute to these works.

One of his books in Arabic is at-Taṣrīḥ bimā tawātara fī nuzūl al-Masīḥ. 58 'Allāmah Kashmīrī had intended in this work to compile a selection of the hadiths which establish the belief of the Messiah's advent towards the end of time. He had previously collected some material and taken notes. However, owing to his other preoccupations he could not produce this book. He handed over his notes to Muftī Muḥammad Shafī', asking him to produce a book in Arabic, based on these. With utmost devotion he took up this task and within a few days he had completed it. Muftī Muḥammad Shafī' mentioned that during the writing of this book, as he carried many books from the library and passed by 'Allāmah Kashmīrī, it greatly pleased the latter. When he presented his manuscript to him, he showered prayers upon him and told those present, "Look at him. While the hard work is done by me, he gets all the divine reward."

My father remarked that although Urdu was not 'Allamah

<sup>57</sup> Mawlānā Muāammad Ashraf Khān was the chairman of the Arabic department at Peshawar University, Pakistan. He received khilāfah from 'Allāmah Sayyid Sulaymān Nadwī, whom he wrote extensively upon in the three-volume Sulūk-i Sulaymānī. He also was active in the work of Tablīgh in the time of Ḥaḍratjī Mawlānā Yūsuf and Ḥaḍratjī Mawlānā In'am al-Ḥasan. For more details one may refer to Tabṣiray.

<sup>58</sup> This book has been published in Arabic with the footnotes of the famous Aleppo scholar Shaykh 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah.

Kashmīrī's mother tongue, he enjoyed mastery over its idioms and usage. He used to recite fitting Urdu couplets in his lectures. Whenever he used to comment upon an issue of rhetoric, he would say, "This is a matter of taste. And this taste has now died."

Once he recited an Urdu poem by a Hindu poet which relates the mutual differences among the Muslims during 'Alī's caliphate. It may be paraphrased thus:

One day, a man asked Sayyiduna Murtadha & "O deputy of the Honourable Messenger (may you live long)

It was peace that reined during the times of Abu Bakr and 'Umar

And so was this cup brimming in the reign of 'Uthmān 🦀

Why, then, did these rifts occur in your time?
The mind is at a loss in comprehending this!"

He replied, "Do evident truths need to be asked? We were their confidantes, and you are ours!"

I had seen 'Alī's reply in Ibn Khaldun's Muqaddimah. However, I am unable to locate it now.

Once 'Allāmah Kashmīrī narrated the incident related to a Hindu official in the service of Awrangzeb Alamgir, whereby the former had embezzled public money. He was sentenced to having his eyes were gouged. On the occasion of his punishment the official composed a Persian couplet which is remarkable for its literary merits, in which he regrets his greed and this imminent punishment:

Several times I admonished this woeful soul (that) It should not engage in unbecoming acts

The ungrateful soul did not heed my advice And, ultimately, it could not even see the unseeable Muftī Muḥammad Shafī' quoted another Persian couplet cited by 'Allāmah Kashmīrī:

The beauty of the beloved is a provocative truth, and hence, Our existence is nothing but a lie of convenience.

My father used to say that under the subtle influence of 'Allāmah Kashmīrī he and some other students were constantly engaged in study. After completing his formal education Muftī Muḥammad Shafī' spent a whole year studying privately. His only other pre-occupation was the delivery of some lectures at Dār al-'Ulūm Deoband. He would enter the Dār al-'Ulūm Deoband library in the afternoons. Often the librarian locked him inside and went away; and during those long hours he kept studying.

Mawlānā Muḥammad Yūsuf Binnorī<sup>59</sup> used to say that Muftī Muḥammad Shafī' was always among 'Allāmah Kashmīrī's favourites. He was never irked by him. This happened at a time when the Dār al-'Ulūm Deoband teachers were divided into two camps. This divide culminated in 'Allāmah Kashmīrī's resignation. In that turbulent period Muftī Muḥammad Shafī' was in the camp that opposed 'Allāmah Kashmīrī, and it was represented by Mawlānā Thānawī, Mawlānā Aṣghar and Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān.

of 'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī. He travelled with his teacher to Dābhel and was appointed as the Shaykh al-Hadīth there. He also founded one of the leading Islamic seminaries in Pakistan: Madrasah 'Arabīyyah Islāmiyyah, 'Allāmah Binnorī Town. His most famous book was Ma'ārif as-Sunan, a partial Arabic commentary of Tirmidhī based on the teachings of 'Allāmah Kashmīrī. He was also mujāz-i suhbah of Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī and one of the most prominent members in the Khatm-i Nubūwwat movement. He died in 1397/1977 and his funeral prayer was led by Dr. 'Abd al-Ḥayy 'Ārifī. For more biographical details one may refer to Nuqūsh-i Raftagān.

Notwithstanding his difference of opinion with 'Allāmah Kashmīrī he kept visiting him as his junior. 'Allāmah Kashmīrī, too, treated him with the same affection and love.

Mawlânā Binnorī adds, "I vividly recall that during that period Muftī Muḥammad Shafī' had brought a present for 'Allāmah Kashmīrī, which he gladly accepted."

sign of

Muftī Muḥammad Shafī' told me on several occasions that Dār al-'Ulūm Deoband teachers and students had established a literary society called "Nādiat al-Adab" for mastering Arabic poetry and prose. The sessions were held every Thursday and were chaired by 'Allāmah Kashmīrī. Teachers and students were invited to compose odes and panegyrics on set topics. He added that once he did not get time to compose any couplets. In haste, however, he composed seven or eight couplets in Arabic which 'Allāmah Kashmīrī greatly appreciated.

تعزّ فإن الصبر بالخرّ أجمل ترخّل عنّي الصبر بيوم ترخّلوا فبتُّ بقلب في الحشا يتململ يقول نصيحي في هواه توجّعاً تعزّ فإن الصبر بالخرّ أجمل يصبرني؟ والصبر عن شكيتي! وما غالني في الحب إلا التجمّل بكينا فأبكينا والا مثل ناقف لحنظلة في الحي يوم تحمّلوا 60

<sup>60</sup> This carries an allusion to Imrā' al-Qays' famous couplet: كأنّي غداة البين يوم Even these couplets composed by Muftī Muhammad in haste underscore his acumen. One of the couplets is reflective of his command over the Arabic language and usage.

# Mawlānā Sayyid Asghar Ḥusain

Mawlānā Sayyid Aṣghar Ḥusain was a prominent teacher who shaped the intellectual inclinations of Muftī Muḥammad Shafī', whose own father and teacher Mawlānā Yāsīn, used to say that Mawlānā Aṣghar was a born saint. In Dār al-'Ulūm Deoband he was popularly known as "Ḥaḍrat Miyān ṣāḥib." Even in his childhood he did not tell a lie. In school students used to get up to pranks but he always kept out of it. Whenever he committed any lapse, he immediately put his hand up to it.<sup>61</sup>

Miyān Ṣāḥib was Muftī Muḥammad Shafī''s teacher. They were later business partners in a bookshop. Muftī Muḥammad Shafī''s personal matters were intimately tied up with Mawlānā Ḥusain from childhood through to old age. He used to quote from

<sup>61</sup> Mawlānā Sayyid Aşghar Ḥusain, or Miyān ṣāḥib, was a teacher of Abū Dāwūd in Dār al-'Ulūm Deoband. He graduated from the Dār al-'Ulūm in 1320/1902, after studying under the likes of Shaykh al-Hind, Muftī 'Azīz ar-Raḥmān 'Uthmānī, Mawlānā Ḥāfiz Muḥammad Aḥmad Qāsmī and Mawlānā Ḥābīb ar-Raḥmān 'Uthmānī. In terms of taṣawwuf, he had received khilāfah from Miyān Jī Munnā Shāh and Ḥajī Imdād Allāh Muhājir Makkī. Miyān Ṣāḥib was particularly known for his piety and consideration of others. He died in 1364/1944. For further biographical details one may refer to Akābir-i 'Ulāma-i Deoband.

his extraordinary stories; it would be difficult to find anyone to compare with him in this age. Muftī Muḥammad Shafī' may have been the only one who was aware of these anecdotes. However, another of his sons, Mawlānā Zakī Kayfī, 62 wrote an article on Miyān ṣāḥib that was published in the magazine al-Balāgh (Rabī' I 1387/1967). Below are some of the incidents cited in the article and others, which were not included.

\*

One day Muftī Muḥammad Shafī' and Zakī Kayfī called on him after the *maghrib* prayer. He offered them mangoes, which Muftī Muḥammad Shafī' gladly accepted. He brought two baskets, one full of mangoes and the other one empty for throwing away the seeds and skin. When they had finished, Muftī Muḥammad Shafī' took the waste basket for disposal outside. Miyān ṣāḥib asked him whether he knew what he was doing. Muftī Muḥammad Shafī' replied that it was a simple job, which did not require any training. Miyān ṣāḥib, however, taking away the basket said, "This is a craft which needs to be learnt."

He separated the skin from the seeds and then he went outside and placed them at particular spots. On being asked about this he explained that many poor people lived nearby, who would be reminded of their poverty at the sight of a large heap of mango skins and seeds near his house, and he did not wish to be responsible for their feelings of discomfort. Therefore, he spread them out in small quantities at various spots, putting the skin at those spots which were frequented by cattle, so that these would be utilized well. As for the seeds, he placed them at a spot from which the poor children could pick and eat them, after roasting them. He thus explained that this apparently waste material consisting of

<sup>62</sup> Mawlānā Zakī Kayfī was a publisher, businessman, successful poet and political activist. He also had given bay'ah to Mawlānā Thānawī. He died in 1395/1975. For further biographical details one may refer to Nuqūsh-i Raftagān.

mango skins and seeds represents a divine bounty which should not be wasted.

It should be made clear that Miyān ṣāḥib perhaps hardly ate any mango. He offered these to his guests and the poor children of his neighbourhood. Even then he avoided placing heaps of mango skins and seeds near his house lest it might hurt them. Some jurists recommend that eating out should be avoided, for it is witnessed by the poor; and as they cannot afford it, this spectacle may hurt them. A devout person thinks of Allah even while doing mundane things, and is always conscious of his obligations.

7

Miyān ṣāḥib took very little of the food sent to him by his family. He used to offer it to the poor children of his neighbourhood. Any leftover meat was put on a wall for stray cats, and bread crumbs for birds and ants. He genuinely appreciated Allah's provision and did it justice. Today we just throw away leftover food, which cannot be used by anyone. With a little more care, we too could help to feed the poor.

35

He was a role model in terms of discharging his duties and being considerate towards his relatives, friends and neighbours. His house was made of mud, which needed reinforcement every year. While doing so he had to take out all of his household items. On one occasion Muftī Muḥammad Shafī' told him that he was going to too much trouble and expense every year and that, in fact, he could have had a proper cement house built with the money he had spent on reinforcing the mud house. He did not dismiss his idea outright, as he appreciated it as a sincere suggestion. Nonetheless, he asked, "Do you imagine we have grown so old without ever having thought of this?" He briefly explained how he could easily save on this expenditure, and within five years have a proper house built instead. However, after a silence, he added

that his neighbours, also, have mud houses, and he did not want something for himself that would be a constant reminder to them of their lesser fortune in life.

It was then that one realized the exceptional refinement of his moral sensibilities. The motives behind the actions of such individuals are rarely the most obvious ones. One could not imagine the deep concern that Miyān ṣāḥib had for his neighbours and the poor. He continued living in the same mud house, and only when his neighbours built cement houses, did he do the same.

He, undoubtedly, emulated the model of the early Muslims. It is recorded in the history books that once, during Caliph 'Umar's reign, the price of ghee went up. 'Umar announced that he would have ghee only when the common people of Madīnah could afford it. This is the standard of conduct that was reflected in Miyān ṣāḥib's behaviour throughout his life; a life filled with selflessness, empathy and consideration for the feelings of others.

Miyān Ṣāḥib had serious differences on political matters with a leading religious figure of the day and he expressed it publicly. Yet, if anyone showed any disrespect towards that figure, he sternly warned the offender. His divergence of opinion was in keeping with the saying, "the differences of the *Ummah* are a blessing." In fact, he never exceeded the limits in differing with anyone.

The same scholar with whom he had differences announced that he would lead a special prayer for rain in view of the impending drought. Through intuition, perhaps, Miyān Ṣāḥib knew that there would not be any rain during that period, and yet, he asked Muftī Muḥammad Shafī' to accompany him to it. The prayer was duly performed, but it failed to yet it did not rain. That scholar announced the prayer for the next day. Again, he joined the prayer; yet there was no rain. The prayer was fixed for the next day and Miyān Ṣāḥib asked permission to lead the prayer on that day. This

request surprised everyone because he did not even lead the obligatory prayers. Anyway, he led that prayer and his admirers were confident that it would rain. Yet the sun shone brightly, with no cloud in sight. Everyone returned home dejected and sad. When Muftī Muḥammad Shafī' asked him why he had led the prayer on that occasion when he did not lead the daily prayers, he replied,

I did it so that people would not belittle that scholar. I deliberately led the prayer, though I knew intuitively that it would not rain. No walī is to be blamed if it does not rain, but I did not want him to be discredited on this count. So, I deliberately led the prayer so that if there were any defamation, then the scholar would not be alone.

¥.

Miyān Ṣāḥib had a special ability to draw lessons from everyday life. His house was at some distance from Dār al-'Ulūm Deoband, in the locality of Qila. He used to come to the Dār al-'Ulūm from there, which meant he had to cross some woods on the way. After arriving at Dār al-'Ulūm Deoband he used to sit with Muftī Muḥammad Shafī' in the room known as Dār al-Tadrīs wa'l-Ishā'at, which was a publishing house. Before and after his classes he also used to sit there.

One day, on arrival, he told Muftī Muḥammad Shafī' that he had witnessed an instructive spectacle. As he turned to him attentively, he told him,

Outside Kotlà locality I saw some young girls sitting in the woods. They were fighting among themselves, hitting one another. On enquiry, I learnt that they had collected some dung and they were fighting over the shares. Each one of them wanted to have a larger share than the others. At first, I laughed at the bone of their contention. While I was trying to stop them from fighting, it struck me that all worldly glory, including kingship,

is no more than this heap of dung. Those fighting over worldly goods are no better than these foolish young girls. As compared to the eternal bounties of the next life, all worldly things are no more than this pile of dung.

In one hadith the Prophet has likened the world to a dead animal and those lusting after it are dogs. 63 We all come across these happenings everyday. However, unlike Miyān Ṣāḥib, we rarely possess the vision and insight to draw these lessons.

\$<del>!-</del>

One day, Muftī Muḥammad Shafī' called on him after the maghrib prayer. On such occasions, the two used to sit together until 'ishā' time. That day he said something unusual, namely, that they would speak only in Arabic. Muftī Muḥammad Shafī' did not dare ask for the reason and he initiated the conversation in Arabic. Miyān Ṣāḥib replied in Arabic, too. However, since neither of them were fluent in Arabic, they exchanged only a few sentences, comprising only essential points. It took them five minutes to say in Arabic what it would have taken them one minute to say in Urdu. As a result, their session ended early on that day. At that point Miyān Ṣāḥib pointed out,

Look! Each and every minute of our life is precious. Such invaluable time should not be wasted on trivial or useless talk. I asked you to speak only in Arabic because I knew that we would then be limited to essential matters. Our metaphor is that of a very rich man who has a large treasure in coins, and who spends them lavishly. However, by the time the coins begin to run out, he becomes extremely parsimonious in his spending; in fact, he avoids spending anything at all. Allah has granted

<sup>63</sup> Please note that according to al-'Ajlūnī in Kashf al-Khafā' (Hadith no.1313) this hadith has been declared a fabrication. However, he says that the meaning is true.

us plenty of time, which we have wasted. Now in the last stage of our lives, while our treasure is about to be exhausted, we should be most particular as to how we spend every moment.

All these incidents are related by Mawlānā Zakī Kayfī in his article. The following additional accounts were supplied by his father, Muftī Muḥammad Shafī'.

36

Muftī Muḥammad Shafī' had started a small publishing house at Dār al-'Ulūm Deoband.<sup>64</sup> He had a large family to support and his salary from the madrasah was meager. His other objective was to get his writings widely circulated. However, business calls for special skills which Muftī Muḥammad Shafī' had not yet acquired at this early stage. He recalls,

Once I went to Delhi and bought a bulk quantity of a new edition of *Ḥamā'il Sharīf*. I thought I had got them at a low price and had thus struck a good bargain. On reaching Deoband I mentioned it first to Miyān Ṣāḥib. He admired my deal and asked me to give him all of them at a higher price. I complied with his instruction and handed over to him all of the copies at the agreed price, which he then paid to me. I was still under the impression that I had struck a good bargain, which was clearly appreciated by such an experienced person as Miyān Ṣāḥib.

After a while I visited his library and found all the copies intact. It seemed to me that he had not sold even a single copy. In surprise I asked him about this. His reply to me revealed his extraordinary level of *adab* (spiritual courtesy): "Let me now tell you the truth. The edition you bought was littered with mistakes and you had paid an exorbitant price for them. I knew

<sup>64</sup> For further details around this publishing house, one may refer to Hayāt-i Muftī-i A'zam.

they could never have been commercially viable, but had I told you all this at the time it would have demoralised you; so that is why I bought all the copies."

\*

When Mawlānā Zakī Kayfī wrote the article on Miyān Ṣāḥib for publication in *al-Balāgh* magazine, Muftī Muḥammad Shafī' went through it and added the following:

My son Mawlawī Muḥammad Zakī has presented an account of Miyān Ṣāḥib based on reports he had heard from me; I appreciate his recording of these narrations. Yet these do not provide even a glimpse of the accomplishments of his genius and his unique way of life. This article has transported me back to the good old days and I am filled with nostalgia for them. I was reminded of Miyān Ṣāḥib's face glowing with sincerity and his priceless words. It also reminded me of old incidents, but I do not have time to write them down. Therefore, I will conclude by citing one of his letters that best reflects his lively and profound style of writing.

He had given me his publishing house at a nominal price. I was to pay this amount in easy monthly instalments. In his last days he had gone to Kasauli, a hill station for medical treatment; and it was there that I sent him the instalments. In reply he sent me the following letter: "I received your gift, which is both the best and worst of things. How can I thank you for the favours you do for me everyday? I pray for you and look forward to your prayers for me during my life and after my death." This brief letter of his encompasses a whole world of meanings and profound thoughts. He had done me a huge favour by letting me pay in easy instalments. Yet, he speaks of it as my favour to him; even referring to it as a gift. More importantly, in his pithy Arabic, he lays bare the true nature of money in one sen-

tence. At one level, money is no doubt the most precious thing in this world, for it helps one to acquire the things one wants. On another level, it is a dangerous thing, for it causes discord between husband and wife and between father and son; it even prompts men to murder. In conclusion, he draws attention to the remembrance of death at all times. Accordingly, he asks that prayers be made for him. All praise is due to Allah and it is He who rewards. (al-Balāgh, Rabī' II 1387/1967)

\*

Below is part of the foreword by Miyan Ṣāḥib that adorns Muftī Muḥammad Shafī's book Sīrat Khātim al-Anbiyā'65:

Mawlawī Muftī Muḥammad Shafī', a young teacher and scholar of Dār al-'Ulūm Deoband, grew up before my eyes. However, in view of his impeccable scholarly credentials I speak highly of him as Mawlānā. His writings in Arabic and Urdu have emerged at a pace which makes an old man like me envious of him. Allah has blessed him in both languages with eloquence and flair. More remarkably, while modernity has dazzled many, he has maintained the ways and values of his mentors and elders. He successfully strives to protect people from falling into the pit falls of modern fashions. I pray heartily for him whenever I see a new publication from him.

<sup>65</sup> This book has been translated into English: Seerah of the Final Messenger, and has been published by the Islamic Dawah Council UK.

### Mawlānā Muftī Azīz ar-Raḥmān

MUFTI 'Azīz AR-Raḥmān features prominently among the teachers and mentors of Muftī Muḥammad Shafī'. 66 Apart from being a student of Muftī 'Azīz ar-Raḥmān, he was also a distant relative; Muftī 'Azīz ar-Raḥmān was the brother of Shaykh al-Islām Mawlānā Shabbīr Aḥmad 'Usmānī and Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān, Chancellor of Dār al-'Ulūm Deoband. He was a murīd (follower) of Mawlānā Rafī' ad-Dīn in terms of spirituality and graduated from Dār al-'Ulūm Deoband in 1297/1880. Mawlānā Gangohī invested him with khilāfah in taṣawwuf. In 1299/1882 he took up teaching at Dār al-'Ulūm Deoband in an honorary capacity. In 1310/1892, when the Dār al-Iftā' became an independent

<sup>66</sup> Muftî 'Azīz ar-Raḥmān 'Uthmānī was a brother of 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Uthmānī and Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān 'Uthmānī. He studied mainly under Mawlānā Qāsim Nānotawī and Mawlānā Ya'qūb Nānotawī. He was appointed by Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī as the first Chief Muftī of Dār al-'Ulūm Deoband. His fatwas have been published in more than ten volumes. He was a disciple of the second Muhtamim of the Dār al-'Ulūm, Mawlānā Shāh Rafī' ad-Dīn of the Naqshbandi Sufi order. His students include Mawlānā Idrīs Kāndhlawī, Mawlānā Manāzir Aḥsan Gīlānī and Qārī Ṭayyab. He died in 1347/1928. For further biographical details one may refer to Akābir-i 'Ulamā-i Deoband.

department, he was appointed Muftī. For thirty-five years he performed the important duty of Muftī at Dār al-'Ulūm Deoband.

Muftī Muḥammad Shafī' had studied al-Mishkāt67 and al-Jalālayn68 at his feet. When he was assigned the duty of formulating juristic rulings, he did so under Muftī 'Azīz ar-Raḥmān's supervision for a long time. Muftī 'Azīz ar-Raḥmān had been granted license to teach al-Hiṣn al-Ḥaṣīn69 by Shāh Faḍl ar-Raḥmān Ganj Murādābādī.70 He thus held a high position among hadith scholars. Muftī Muḥammad Shafī' had studied al-Ḥiṣn al-Hasīn, word by word, with Muftī 'Azīz ar-Raḥmān and secured permission from him to teach the same through the following chain of authority: "This license comes from Muftī 'Azīz ar-Raḥmān through Mawlānā Fadl ar-Raḥmān Ganj Murādābādī, Shāh Muḥammad Ishāq and Shāh 'Abd al-'Azīz, Shāh Walīullāh, Shaykh Abū Tāḥir Madanī, Shaykh Ibrāhīm al-Kurdī, Shaykh Aḥmad al-Qashāshī, Shaykh Abū 'l-Mawāhib Ahmad ibn 'Abd al-Quddus ash-Shannāwī, Shaykh Shams ad-Dīn Muḥammad ibn Ahmad ar-Ramalī, Shaykh Zakarīya al-Anṣārī, Ḥāfiẓ Taqī ad-Dīn Muhammad ibn Ahmad al-Hāshimī al-Makkī and Shaykh al-Islām Muḥammad ibn Muḥammad al-Jazrī ash-Shafi'ī.71

As to Muftī 'Azīz ar-Raḥmān's stature, it should be borne in mind

<sup>67</sup> The last secondary source of Hadith which is taught as part of the Dars-i Nizāmī. For further details, one may refer to Ḥālāt-i Muṣannifīn-i Dars-i Nizāmī.

<sup>68</sup> A succinct but profound tafsīr written by 'Allāmah Jalāl ad-Dīn Maḥallī and 'Allāmah Jalāl ad-Dīn Suyūṭī, and which is taught as part of the Dars-i Nizāmī. For further details, one may refer to Ḥālāt-i Muṣanifīn-i Dars-i Nizāmī.

<sup>69</sup> A famous book of supplications.

<sup>70</sup> Mawłana Fadl-al-Raḥman Ganj Muradabadī was a spiritual mentor of the Naqshbandi order. He studied ḥadith under Shah 'Abd al-'Azīz Muḥaddith Dehlawi amongst others. Mawlana Ashraf 'Alī Thānawī also benefited from his company. He died in 1334 AH For further biographical details one may refer to Nuzhat al-Khawāṭir.

<sup>71</sup> Muqaddimah Fatāwā Dār al-'Ulum Deoband.

that he held the position of chief Muftī at Dār al-'Ulūm Deoband at a time when the Dār al-'Ulūm had many luminaries on its staff. Yet he was an extremely simple and modest person, as is evident from the following report narrated by Muftī Muḥammad Shafī':

It was not easy for one to perceive Muftī 'Azīz ar-Raḥmān's accomplishments, both inward and outward. It was not for everyone to understand him, as he was a sufi master and an outstanding scholar. However, he was so humble in his ways that he used to buy groceries for the widows and elderly women of his locality and settled their accounts. If it was a heavy package, he carried it under his arm and delivered the goods to their houses.

Muftī Muḥammad Shafī' related that often the elderly women would complain: "Mawlawī Ṣāḥib, you have bought the wrong thing... and I did not ask for this amount... I asked for this." Upon hearing this, he would immediately go back to the market and resolve their complaints.

Muftī Muḥammad Shafī' shared with Muftī 'Azīz ar-Raḥmān the same trait of simple humility. Notwithstanding his exalted scholarly standing, he did menial jobs for the poor in his locality and was never shy about doing any task. Once, Shaykh al-Islam Mawlānā Sayyid Ḥusain Aḥmad Madanī affectionately told him, "Brother Mawlawi Ṣāḥib, as you are now the Muftī of Dār al-'Ulūm Deoband, you should think about the high position which you now hold. You should not walk about in the market carrying pots." Muftī Muḥammad Shafī' recounted that one of his teachers told Mawlānā Madanī that Muftī 'Azīz ar-Raḥmān used to behave in the same manner. Upon hearing this, Mawlānā Madanī smiled. He appreciated such simplicity. However, in view of the general decline in standards, he advised some caution.

쌋

Muftī Muḥammad Shafī"s description of Muftī 'Azīz ar-Raḥmān

in the introduction to his book Fatāwā Dār al-ʿUlūm Deoband states: "In 1345 [1926 CE] I joined his Persian class, and so began my interaction with Muftī 'Azīz ar-Raḥmān. For twenty years I enjoyed the privilege of his company. During this long period I never saw him lose his temper with anyone. He was the embodiment of forbearance, modesty and dignity. People may have disagreed with him, but he never showed any disrespect to them. I cannot recall a reproach ever being directed at a miscreant during his sessions. One would not dream of backbiting in his presence. If someone misrepresented a fact, he politely corrected him, without explicitly refuting him.

Though he was a great scholar, he kept copies of both the text and commentary of al-Mishkāt on his desk out of humility. When a student raised a question, he read out the relevant passage from al-Mirqāt, the commentary on al-Mishkāt. This he did notwithstanding his mastery over the entire subject. He employed such simple language in his presentations that no one would imagine that he was such a great scholar.

35

In his career as Muftī, he had issued thousands of juristic rulings, perhaps even hundreds of thousands; these were never published. Muftī Muḥammad Shafī' first selected some rulings from the record of Dār al-'Ulūm Deoband and published them under the title 'Azīz al-Fatāwā. This work was first serialized in the monthly magazine al-Muftī, which was edited by Muftī Muḥammad Shafī' and published from Deoband. It was subsequently published as a four-volume work and has since been produced in a single volume edition. Later on, a project was undertaken to compile all such rulings under the title Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband. The first part contained the rulings by Muftī 'Azīz ar-Raḥmān. So far nine volumes of this work have been published, covering rulings up to The Book of Divorce. This work has been painstakingly com-

piled so far by Mawlānā Zafīr ad-Dīn. May Allah enable him to complete this undertaking, as it will be a source of guidance for future generations, God willing.

As to Muftī 'Azīz ar-Raḥmān's devotion to the business of issuing juristic rulings, Muftī Muḥammad Shafī' states, "Some of my friends told me that prior to his death Muftī 'Azīz ar-Raḥmān was drafting a ruling. At his death the draft was found lying on his chest. May Allah reward him and all Muslims."<sup>72</sup>

XI.

Muftī 'Azīz ar-Raḥmān had an overflowing love and affection for Muftī Muḥammad Shafī' and greatly appreciated his academic credentials. In his foreword to Muftī Muḥammad Shafī's book Sīrat Khātim al-Anbiyā' he remarks:

I have gone through a work on the best of humanity, entitled Awjaz as-Siyar li Khayr al-Bashar by a discerning and sincere young scholar, Muftī Muḥammad Shafī' Deobandī. I have studied it from cover to cover with keen interest. I have benefited from it and have been left greatly satisfied by the experience. As a matter of fact, it is a unique work. The author has compiled the events of the Prophet's life comprehensively and eloquently. His account is highly readable and fluent. May Allah reward him in both the worlds out of His grace and make this book popular. May Allah cause people to derive benefit from it. Amīn."

<sup>72</sup> lhid.

# Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān, Chancellor of Dār al-'Ulūm Deoband

MUFTĪ MUḤAMMAD SHAFĪ' often used to speak highly of Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān. He was the *Muhtamim* of Dār al-'Ulūm Deoband. Due to his administrative preoccupations, his scholarly talent was rarely seen. He was gifted in both the academic and administrative fields, and was greatly blessed by Allah.<sup>73</sup>

According to Muftī Muḥammad Shafī', Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān's interest in Arabic literature was remarkable. His Arabic writings were in chaste language, with stylistic charm. He was responsible for drafting the certificate of Dār al-'Ulūm Deoband that is awarded to students to this day. When Muftī Muḥammad Shafī' established the Arabic literary study circle "Nādiyat al-

<sup>73</sup> Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān 'Uthmānī was the sixth Muhtamim in the history of the Dār al-'Ulūm. Prior to that he was the deputy to Mawlānā Ḥāfiz Muḥammad Aḥmad Qāsmī. He was known for his distinguished management style, intuition and tactful manner in dealing with difficult situations. He was a student of Shaykh al-Hind. His students include Mawlānā Idrīs Kāndhlawī and Qārī Ṭayyab. He received khilāfah from Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī. He died in 1348/1929. For further biographical details one may refer to Akābir-i 'Ulāma-i Deoband.

Adab", Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān participated in its activities enthusiastically.

\*\*

Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān played a key role in developing Muftī Muḥammad Shafī''s academic writing abilities. Despite his administrative engagements he kept an eye on the students and he encouraged those of them who showed potential. Muftī Muḥammad Shafī' reports,

While I was a student at Dar al-'Ulum Deoband, he turned his attention to me. Even while invigilating he checked my answer sheets in the examination hall and informed others of his satisfaction with my performance.

Once an article was published in a newspaper or magazine which was not in accord with the consensus view of the Muslim community. At his directive I wrote a rejoinder. This was my first published article. When I presented a copy to him, his joy was boundless. He took me straight away to Shāh Ṣāḥib, Shaykh al-Adab Mawlānā I'zāz 'Alī and other teachers and proudly showed them my article.

Since I had written it during my student days, it must have contained various flaws. However, his encouragement gave an impetus to my writing career. Later, I contributed several pieces to the magazine al-Qāsim, which was edited by him and published by Dār al-'Ulūm Deoband. After completing my education I did not write anything for it for some time. This irked him. He was happy only when I presented some of my articles to him. He remarked, "I want you to devote yourself exclusively to this."

計

### Muftī Muḥammad Shafī' used to say,

Allah had blessed Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān with such

administrative acumen that he could have successfully held a ministerial post in government. I never saw him lose his composure, even during the worst crisis affecting Dār al-'Ulūm Deoband. He maintained the same self-confidence in the most adverse circumstances. He never breached the principles of the Dār al-'Ulūm in the exercise of his expediency during the course of saving the institution from loss and harm.

#### 34

### Muftī Muḥammad Shafī' said,

Allah had blessed Mawlana Habib ar-Rahman with exemplary patience and forbearance. Once, a wealthy person of Deoband owned a plot of land adjacent to Dar al-'Ulum Deoband. Part of it was purchased by the Dar al-'Ulum. After his death, one of his heirs barged into Dar al-'Ulum and laid claim to the plot. He addressed Mawlana Ḥabīb ar-Raḥman in a disrespectful manner. His provocative words no doubt infuriated Mawlānā's friends, and they were about to repay him in the same coin. However, he restrained them and told the intruder: "Shaykh Ṣāḥib, please do not get angry. Come inside and let us sort it out." However, the man kept venting his fury. After a while Mawlana Habib ar-Rahman repeated his request. Then he almost forced him to sit down in his office, and have some tea. When the man's anger had subsided, Mawlana Habib ar-Rahmān produced the deeds, asserting that the conveyance had been duly executed and also entered in the state land registry. After going through the documents the man was embarrassed and was deeply appreciative of Mawlana Ḥabīb ar-Raḥman's patience and self restraint.

354

Dar al-'Ulum Deoband greatly expanded during his tenure, as many new departments and units developed. Hundreds of stu-

dents stayed in the hostels. As a result, he was found working day and night. Yet he never missed any of his supererogatory prayers, Qur'an recitations or spiritual exercises. He used to recite the divine name 125,000 times everyday.

33

Once there erupted a serious problem on the Dār al-'Ulūm Deoband campus, directed against its officials. Some even threatened to kill Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān. Yet he insisted on sleeping alone and unprotected on an open roof. Muftī Muḥammad Shafī' tried to alert him to the threat, urging him to sleep inside a closed room at least. However, he nonchalantly replied, "I am a descendant of Sayyidunā 'Uthmān Ghanī . There were not even four people to carry his dead body. He was buried in the darkness of night at Baqī' graveyard. So dying does not worry me at all."

## Shaykh al-Adab Mawlānā I'zāz Alī

Muftī Muḥammad Shafī' narrated the following anecdotes about Mawlānā I'zāz 'Alī:74

"Mawlānā I'zāz 'Alī took up teaching in the same year I started studying Arabic formally. I was his student in every class. Thus I enjoyed this privilege for years. In the final year I studied introductory books on Arabic, namely Mīzān aṣ-Ṣarf and Nahw Mīr.75 Yet I had not gained any command over the Arabic language. The next year Mawlānā I'zāz 'Alī took our class and taught us Mufīd al-Ṭālibīn.76 In the first lecture he revised our study of grammar.

<sup>74</sup> Mawlānā I'zāz 'Alī Amrohawī was also refered to as "Shaykh al-Adab" in light of his expertise in the field of rhetoric. He was a student of Shaykh al-Hind. After Muftī 'Azīz ar-Raḥmān 'Uthmānī's death, he was appointed as the chief Muftī of Dār al-'Ulūm Deoband. He had given bay'ah to Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī and later received khilāfah from Mawlānā Ḥusain Aḥmad Madanī. His students include Qārī Ṭayyab, Mawlānā Ḥifz ar-Raḥmān Siyuhārwī and Mawlānā Manzūr Nuʿmānī. He died in 1374/1954 after serving as a teacher for more than 50 years at Deoband. For further biographical details one may refer to Akābir-i 'Ulāma-i Deoband.

<sup>75</sup> For further details about these books of Arabic grammar, one may refer to Hālāt-i Muşannifīn-i Dars-i Nizāmī.

<sup>76</sup> Ibid.

He discussed each and every word and its grammatical features. Thus he helped us learn Arabic grammar thoroughly. Such was the detail of his teaching that it took us a month to go through a single page of our textbook. However, it enabled us to master the fundamentals of grammar.

35-

"Owing to Mawlānā I'zāz 'Alī's teaching we were able to write short pieces in Arabic in the first year. Once he gave us homework which I could not complete owing to some difficulty. I submitted my unfinished work with an apology. In response he wrote an Arabic couplet on my notebook which read as follows: 'The harder you work, the higher position you will attain. One seeking heights of glory stays awake at nights.' After going through this I never again neglected my homework.

3

"While I was studying Nafaḥāt al-Yaman<sup>77</sup> with Mawlānā I'zāz 'Alī, I started composing couplets in Arabic. Then I composed some in Urdu. When Mawlānā I'zāz 'Alī learnt of this, he told me, 'There is no point in composing couplets in Urdu. Write in Arabic!' He then gave me an assignment and I strove to compose poetry in Arabic.'

\*

"I studied Maqāmāt-i Ḥarīrī with Mawlānā I'zāz 'Alī in the very year its teaching was assigned to him for the first time. We noted that he prepared his lessons at night. His scholarly presentation used to mesmerize the students. He asked his students to imitate the style of this book in their own writing. I wrote many pieces, which I kept for a long time. I have, however, misplaced them now.

¥.

"He managed to teach a great deal of material in a relatively

<sup>77</sup> For further details around this book, one may refer to Hālāt-i Muşanifīn-i Dars-i Nizāmī.

short period of time. He taught us thirty parts of *Maqāmāt* thoroughly and with exercises. Then he took up the poetic works of Mutanabbī,<sup>78</sup> and he completed all of this within the allotted time, without any extra classes being necessary."

¥-

When Muftī Muḥammad Shafī' started his teaching career, he immediately won acclaim as a teacher of Arabic literature. For many years he taught *Maqāmāt-i Ḥarīrī*. Even those having already graduated would continue to attend his lectures due to their immense benefit. Muḥammad Shafī' said that he owed all of this to Mawlānā I'zāz 'Alī.

Muftī Muḥammad Shafī' often mentioned that it was common knowledge on the Dār al-'Ulūm Deoband campus that Mawlānā I'zāz 'Alī always initiated a greeting; no one could surpass him in this. Occasionally, students would plan to out-do him, but they were never able to succeed.

Muftī Muḥammad Shafī' narrated:

Once Mawlānā I'zāz 'Alī went on a journey and I accompanied him. As we proceeded, he suggested that someone be appointed as leader of the group. When we told him that we could not even think of anyone other than him, he instructed us to obey him fully and we readily consented. However, when the time came to organise the luggage, he stopped all of us and carried everyone's luggage. When we protested, he pointed out that the command of the leader was binding on us. Throughout the journey, he always did the hard work. All our pleas were dismissed on the ground that we had pledged him obedience.

\*

Even after Muftī Muḥammad Shafī' moved to Pakistan, he kept

<sup>78</sup> For further details around Mutanabbī and his Dīwān, one may refer to Ḥālāt-i Muṣannifīn-l Dars-i Niṣāmī.

in touch with Mawlānā I'zāz 'Alī. It was a mark of the latter's humility that the letters he wrote in reply gave the impression that they were being addressed from a youngster to his elder. In his later years Mawlānā I'zāz 'Alī thought of visiting Pakistan. On discovering this, Muftī Muḥammad Shafī' asked him to take Dār al-'Ulūm Karachi as his base; he promised to do so. However, he died soon after in Deoband. We all are from Allah and to Him is the return.

該

He made the following comments on a tract written by Muftī Muḥammad Shafī' on the use of loudspeakers:

The use of the loudspeaker is an important issue of the day. It raises questions relating to the prayer and various 'ulamā' have been expressing divergent views, therefore, many Muslims are rightly concerned about the matter. Muftī Mawlānā Muḥammad Shafī' has produced a valuable and useful treatise on this subject. I have gone through it and prayed for him from the depths of my heart. May this work, like his other writings, be useful for both the lay people and the elite. May Allah accept it. Muhammad I'zāz 'Alī Amrohawī.

# Shaykh al-Islām 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī

'ALLĀMAH SHABBĪR AḤMAD 'USMĀNĪ<sup>79</sup> features prominently among the 'ulamā' with whom Muftī Muḥammad Shafī' kept company. He hardly needs any introduction; indeed, several books are available on his academic and political achievements.

Muftī Muḥammad Shafī' had studied Ṣaḥīḥ Muslim and part of al-Hidāyah with 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī. During his time in Dābhel, the latter fell ill, He suggested Muftī Muḥammad Shafī' as his replacement for teaching Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. At that time he was no longer in the service of Dār al-'Ulūm Deoband. So he went to Dābhel and covered for 'Allāmah Shabbīr.

<sup>79 &#</sup>x27;Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī, referred to as Shaykh al-Islām, was a leading student of Shaykh al-Hind and a prominent political activist before and after the independence of India. 'Allāmah 'Usmānī 'Allāmah 'Usmānī also dissuaded Sulţān Ibn Saʿūd of Arabia from demolishing Islamic heritage sites by delivering a theological speech on the subject in Arabic. He taught ḥadith and tafsīr in Jāmiʿah Islāmīyyah, Dābhel, alongside 'Allāmah Kashmīrī. During his stay there, he was able to complete his tafsīr of the Qur¹ān and write a partial commentary of Saḥīḥ Muslim (which was later completed by Muftī Taqī 'Usmānī). He was at one stage appointed as the Sadr Muhtamim or Chief Principal of Dār al-'Ulūm Deoband. He died in 1369/1949. For further biographical details one may refer to his biographies: Tajalliyāt-i 'Usmānī and Ḥayāt-i 'Usmānī.

When 'Allāmah Shabbīr launched the nationwide tour of India for the creation of Pakistan and established Jami'at-ul 'Ulamā'-i Islām, Muftī Muḥammad Shafī' served as his right hand man during this mission. 'Allāmah Shabbīr travelled across the country for this cause. He sent Muftī Muḥammad Shafī' to the places where he could not get to himself, and he accompanied 'Allāmah Shabbīr on his visit to the North-West Frontier Province for the referendum.

When the movement for implementing the Islamic constitution in Pakistan was launched, 'Allāmah Shabbīr invited my father to move to Pakistan. At his behest Muftī Muḥammad Shafī' joined the Ta'limat Islami Board, which was set up in order to draft the Islamic constitution. Until his death he consulted Muftī Muḥammad Shafī' on all issues of importance. Indeed, his funeral prayer in Pakistan was led by Muftī Muḥammad Shafī'.

'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī was one of the architects of Pakistan. Both Qāid-i Aʻzam and Nawābzādā Liāqat ʿAlī Khan had brought him to Pakistan in order to assist the process; and he it was who hoisted the flag of Pakistan for the first time in Western Pakistan. Had he wished, he could have made himself extremely rich and occupied a high-ranking post. Instead, he led the life of an ascetic. He did not even secure himself a house; he lived in a rented house until he died. When he left for his heavenly abode, he did not leave behind any bank deposits, property or other assets.

Muftī Muḥammad Shafī' arrived in Pakistan in 1948 and he would visit 'Allāmah Shabbīr every evening. At that time Karachi was not an academic centre, so it did not have a library; therefore, in order to check any references or resolve academic queries he would visit Muftī Muḥammad Shafī's personal library, which the present author can testify though quite young at the time, became the scene for many a lively academic discussion. The house was situated on the third floor, and notwithstanding his old age, 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī visited regularly. Allah had

blessed 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī with both literary and oratory skills. His lectures were particularly forceful and effective. Here are some of his memorable quotations on the authority of Muḥāmmad Shafī':

If the truth is presented with a true intention and through true means, it does not go to waste: it has its desired effect. However, if one's speech, intention or means are not true, it will be in vain.

It is a paradise in this world if spouses are God fearing and united."

'Allāmah Shabbīr Ahmad 'Usmānī was a member of the first Constituent Assembly of Pakistan. He used to have discussions day and night with other members regarding the Islamic constitution. Once, apparently in response to a resolution, Ghulam Muhammad, the former Governor General, sneeringly remarked, "These are matters of state. What do 'ulamā' know about these things? They should not interfere in them." In reply 'Allāmah Shabbīr delivered a cogent speech, one of the gems of which was, "Only the artificial barriers of A, B, C and D separate us from you. If you remove these, you would realise who possesses true knowledge and who is ignorant?"

There were those who feared that the Islamic constitution would result in the imposition of a theocracy, and on one occasion, this issue was under discussion in the Assembly. 'Allāmah Shabbīr said, "You fear that the Mulla will grab power. You may rest assured that they have no such intention. They are not after power; but they, nonetheless, desire to see those in power drawn closer to the religion."

Muftī Muḥammad Shafī' often quoted the following remark of 'Allāmah Shabbīr on the topic of the home, "Everyone has three homes: physical, religious and spiritual. His physical home is his birthplace. One's religious home is Madīnah Ṭayyabah in that he

obtained the blessing of faith from there. His spiritual home is Paradise, the abode of his soul. Eventually he has to return there, after much wandering."

Muftī Muḥammad Shafī' used to say that 'Allāmah Shabbīr was a solid rock of scholarship. Allah had blessed Ḥujjat al-Islām Mawlānā Qāsim Nānotawī,80 the founder of Dār al-'Ulūm Deoband, with inner knowledge. He also possessed special insights into scholasticism and philosophy, to the extent that other scholars could not even perceive the extent of his scholarship. However, two 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband contributed much to popularising Mawlānā Qāsim's scholarly legacy for the benefit of people: 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī and Mawlānā Qārī Muḥammad Ṭayyab.

Muftī Muḥammad Shafī' related that 'Allāmah Shabbīr, after completing his part of the commentary Fath al-Mulhim on Ṣahīḥ Muslim, he took it to Madīnah and read it while sitting before the Prophet's grave. He placed the manuscript there and at the Multazim in Makkah and prayed: "I have written it, without any resources. O Allah, accept this and arrange for its publication." On his return he received an offer from the Nizām of Hyderabad for its publication. Accordingly, it was published and won wide acclaim in academic circles.

Muftī Muḥammad Shafī' used to speak highly of the following works by 'Allāmah Shabbīr: Tafsīr 'Usmānī, Islām, al-'Aql wa al-Naql and I'jāz-i Qur'ān. He expressed the desire that these be

<sup>80</sup> Mawlānā Qāsim Nānotawī—also referred to as Hujjat al-Islām or "Proof of Islam"—was the founder of Dār al-'Ulūm Deoband in 1867. He was a great thinker and was known for his distinctive erudition in 'Ilm al-Kalām or discursive theology. He was a disciple of Ḥajī 'Imdād Allah Muhājir Makkī. His main student was Shaykh al-Hind who is considered his successor, both in terms of his intellectual and political thought. He died in 1297/1880, at the age of 49. For further details one may refer to his biographies written by Mawlānā Manāzir Aḥsan Giīlānī, Mawlānā Nūr al-Ḥaṣan Rāshid Kāndhlawī and Mawlānā Anwār al-Ḥasan Sherkothī.

translated into English and requested some of his English-speaking friends to embark upon it. It is a pity that their translation was not completed in his lifetime.

Muftī Muḥammad Shafī' spoke of 'Allāmah Shabbīr being a gifted public speaker. He was highly sensitive, to the extent that the slightest sense of unease was enough for him to cancel a scheduled speech.

When our polemical debate with the Qādiānis in Ferozpūr was over, the local Muslims organized a big public meeting at night. It was done in the presence of a large number of 'ulamā' from Dār al-'Ulūm Deoband. Among them were Shāh Ṣāḥib, Mawlānā Murtaḍā Ḥusain Khān, and 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī. The aim was to raise awareness amongst the local Muslims. Although all of the above were outstanding scholars, everyone looked forward to 'Allāmah Shabbīr's speech, because of his effect on the audience and because he had the ability to make a scholarly speech accessible to the general public.

When it was time for the meeting 'Allāmah Shabbīr felt unwell and was not keen to speak. All the 'ulamā' present tried to persuade him to deliver the speech anyway, but he would not oblige them. 'Allāmah Shabbīr's decision not to speak infuriated Mawlānā Murtaḍā Ḥusain. Muftī Muḥammad Shafī', however, kept quiet because he knew that 'Allāmah Shabbīr could only speak when he felt fully at ease about doing so. Therefore, when the other 'ulamā' were leaving, he stayed behind, telling them that he would join them later. Once left alone together for a while, he said to 'Allāmah Shabbīr, "I know you feel a bit uneasy, but if you stay here, you may end up feeling even worse. Why don't you just attend the meeting without delivering a speech? You may feel better." His response was that people would force him into speaking. Muftī Muḥammad Shafī' tried to reassure him that no one would pressure him, and that he would speak only if and

when he felt up to it. At that point he consented and went to the meeting venue, where other 'ulamā' were already speaking. On witnessing the interest and enthusiam of the audience 'Allāmah Shabbīr immediately felt the urge to address them and conveyed this news himself to the stage mamager. He spoke for one-and-half hours, to the immense benefit of all the listeners."

According to Muftī Muḥammad Shafī', Allah had granted 'Allāmah Shabbīr a special ability to write. When Shaykh al-Hind founded Jamī'at-i 'Ulamā'-i Hind for the independence of India, and convened a meeting in Delhi, he was supposed to deliver the keynote address. Since he did not have time he entrusted this job to others. Several of his students attempted it, and Shaykh al-Hind was pleased by their efforts. However, he selected 'Allāmah Shabbīr's draft. He delivered it and it was later published.<sup>81</sup>

Muftī Muḥammad Shafī' had ties of kinship with 'Allāmah Shabbīr. He was also his student and close associate in the Pakistan movement. As a result of this close relationship he greatly loved Muftī Muḥammad Shafī' and spoke highly of his talents. Muftī Muḥammad Shafī' wrote a treatise on the two-nation theory in 1364/1945, and 'Allāmah Shabbīr stated in a foreword to the work: "I have thoroughly studied this ruling. By Allah's grace the author has elucidated the issue, leaving no room for confusion among scholars, for he has explored every facet. May Allah grant him the best reward."

Likewise, in his foreword to Muftī Muḥammad Shafī''s book Nayl al-Ma'ārib fi 'l-Mash 'alā al-Jawārib he wrote: "I have gone through the discussion on the issue of mash (wiping) over socks as part of wuḍū'. May Allah bless both the words and deeds of Muftī Muḥammad Shafī'. His explanation is scholarly. In my opinion, his ruling is sound and valid."

<sup>81</sup> One may read this address and about its context in Naqsh-i Ḥayāt.

# Shaykh Al-Islām Mawlānā Sayyid Ḥusain Aḥmad Madanī

THE ILLUSTRIOUS FIGURE OF Mawlānā Sayyid Ḥusain Aḥmad Madanī<sup>82</sup> does not need any introduction. Although Muftī Muḥammad Shafī' was not his student, he always treated him as his teacher. While he was Muftī at Dār al-'Ulūm Deoband, Mawlānā Sayyid Ḥusain Aḥmad Madanī was the head teacher and Shaykh al-Ḥadīth. They had frequent consultations on many issues.

<sup>82</sup> Mawlānā Husain Ahmad Madanī was also referred to as Shaykh al-Islām. He was one of the leading students of Shaykh al-Hind and one the greatest teachers in the history of Dar al-Ulum Deoband. When he moved to Madinah, he also studied hadith under Mawlana Khalil Ahmad Saharanpuri, Shaykh Hasb Allah ash-Shaffi al-Mālikī and Shaykh Sayyid Ahmad Barzanjī. Thereafter, he was also granted the honour of teaching in Masjid an-Nabawi for a number of years. When he returned to India, he also taught in Calcutta and Sylhet before famously being appointed as the fifth Sadr Mudarris of Dar al-'Ulum Deoband. As the head of Jamiat-i 'Ulama-i Hind, he played a pivotal role in the independence of India by working with the Congress Party. In terms of taşawwuf, he was a senior khalīfah of Mawlānā Rashīd Ahmad Gangohī. Some of his disciples and students are still alive. His students that are currently based in Britain include Mawlana Yaqub Kawi Qasmi and Mawlana Muḥammad Bāthā. The now late Mawlānā Ismā'īl Wādī was also one of his students. Mawlānā Madanī died in 1957 and was buried in the Qāsmī graveyard of Deoband. For further biographical details one may refer to his autobiography entitled Nagsh-i Hayāt and his biography written by Barbara Metcalf.

It is common knowledge that there developed some differences among Dār al-'Ulūm Deoband 'ulamā' on the strategy for the independence of the country. Mawlānā Thānawī and 'Allāmah Shabbīr Ahmad 'Usmānī believed that Muslims should have a separate state; hence providing a greater possibility of implementing the Shari'ah in that state. On the other hand, Mawlānā Madanī led other 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband who took the line that the partition of the country was harmful, especially for the Muslims left behind as a minority. Prior to the creation of Pakistan the divergence of opinion between the two camps had become very intense, with both parties striving vigorously for their cause and believing their respective positions to be reflective of the correct Islamic ruling.

Since Muftī Muḥammad Shafī' endorsed the position of Mawlānā Thānawī and 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Usmānī, he inevitably differed with Mawlānā Madanī. However, since both the camps were sincerely committed to the welfare of the Muslims, they maintained a mutual respect in spite of their differences. Their example serves as a role model for future generations.<sup>83</sup>

Notwithstanding his difference of opinion with Mawlānā Madanī, Muftī Muḥammad Shafī' always spoke of him in terms of the utmost respect. It was quite a spectacle when he mentioned Mawlānā Madanī. He never referred to his differences with him without following it with a glowing tribute to his genius. Below are some of his observations regarding Mawlānā Madanī:

When Mawlana Madani arrived at Dar al-'Ulum Deoband to deliver some lectures on hadith, he established 'Majlis 'Ilmi', which comprised teachers of Dar al-'Ulum Deoband for the discussion of academic issues. Every Thursday they had their meals

<sup>83</sup> For further details around the ethics observed at the time of this disagreement, one may refer to the aforementioned Takmilat al-I'tidāl fi Marātib ar-Rijāl.

sent there from their respective homes. The sessions were very interesting and enlightening, for they drew upon one another's expertise. Mawlānā Madanī was the moving spirit behind it.

### Mufti Muhammad Shafi' said,

I can never forget the immense favour that Mawlana Madana conferred on me by drawing my attention to the study of hadith, and he insisted that I teach hadith. Prior to this I had taught many subjects at Dar al-'Ulum Deoband, including tafsir and figh. However, I had not had an opportunity to teach hadith. When Mawlānā Madanī was staying in Sylhet and he needed a hadith teacher, he sent me a letter inviting me to take up that position. I apologized on the grounds that by then I had not taught hadith at Dar al-'Ulum Deoband. He asked me how this had happened, for he regarded its teaching as essential for a scholar. After arriving in Deoband he asked me again to teach hadith. I replied that since 'Allamah Kashmīrī taught hadith at Där al-'Ulum Deoband, I had no chance. Yet he asked me to teach at least one hadith collection and persisted repeatedly. Eventually, I was asked to teach Imam Malik's Muwatta' at Där al-'Ulum Deoband, Later, I taught other hadith collections.

Muftī Muḥammad Shafī' often said that people usually took Mawlānā Madanī's political activities as his major achievement. Allah had, however, blessed him with an extensive period of companionship with Shaykh al-Hind. He had devoted himself fully to Shaykh al-Hind with love and admiration. His life reflected the glory and virtues of his mentor. However, this aspect of Mawlānā Madanī's life is not generally recognized as much as it should have been.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> One may refer to Asīrān-ı Māltā for details pertaining to this aspect of Mawlānā Madanī's life.

Mufti Muhammad Shafi' mentioned that Mawlana Madani, no doubt, had differences with Mawlana Thanawi, but this did not impair his love and respect for the latter; rather, he took him as his senior and mentor. Even at the height of the differences between the two, he told some teachers of Dar al-'Ulum Deoband, "I have not visited Thana Bhawan for a long time, and my heart is filled with the desire to call on Mawlana Thanawi." Accordingly, he and some teachers of Dar al-'Ulum Deoband, including Mufti 'Azīz ar-Raḥmān, proceeded to Thānā Bhawan. The train reached there late at night. By then the gate of Mawlana Thanawi's sufi lodge had been closed. Aware of its protocols they did not bother anyone. Mawlānā Madanī was used to facing hardship, so they spent the night at the gate. Mawlānā Thānawī arrived the next morning before fajr and saw some people asleep at the gate. In the darkness he could not recognize them. The security guard was also clueless. Later, he discovered that his guests were Mawlana Madanī and Muftī 'Azīz ar-Raḥmān. He was both pleased and surprised to see them. What hurt him was that they had had to spend the night at the gate. On enquiry, Mawlana Madani told him, "We are aware of your protocols. We know that the gate is closed at the appointed time." To this he replied, "Yes, it is the rule for the sufi lodge. However, you could have come to my house at any time, as the same protocols do not apply there." Mawlana Madanī then explained that they did not want to disturb him at such a late hour. This is how they visited Thana Bhawan. They returned after one or two days' stay.

Muftī Muḥammad Shafī' described it as an exemplary display of taqwā, simplicity and hospitality. Despite their differences both of them treated each other with spontaneous generosity and sincerity.

In figh parlance thin cotton socks with a leather covering are known as raqīq muna'al. Ḥanafī jurists have divided opinions as to whether it is lawful to do mash (wiping) over these. Muftī Muhammad Shafī' held the view that wiping over them for wuḍū' is not lawful. He has adduced arguments for this viewpoint, which feature in Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband. However, Mawlānā Madanī regarded this practice as lawful. The two had discussions on this contentious issue several times; yet both adhered to their respective viewpoints.

One day Mawlānā Madanī informed Muftī Muḥammad Shafī' that he would visit Dār al-Iftā' for a detailed discussion. During his visit he consulted some books. Both presented their arguments and reservations to each other. This debate lasted for three days. Finally, Mawlānā Madanī said, "Your viewpoint is not without substance; however, I cannot reconcile myself to it. You do not endorse my position, so let us adhere to our respective viewpoints."

After this incident, Mawlānā Madanī visited Muftī Muḥammad Shafī's brother-in-law, Mawlānā Ḥasan. Muftī Muḥammad Shafī' was also present on this occasion. Mawlānā Madanī was wearing those socks, and while doing wudū' for the maghrib prayer, he did mash over them and said, "O Muftī, this practice is not acceptable to you. Your prayer behind me would not be valid, so you had better lead the prayer." Muftī Muḥammad Shafī' did not decline, and proceeded to lead the prayer. After recounting this he remarked that Mawlānā Madanī and his other mentors had taught him the adab of disagreement.

When Muftī Muḥammad Shafī' wrote Sīrat Khātim al-Anbiyā' he presented a copy to Mawlānā Madanī. When the second edition of this work came out, he again sent a copy to him in Sylhet. On this latter occasion, Mawlānā Madanī replied,

I have read the first edition word by word. As I found it highly accomplished, I have introduced it as a textbook. Soon there will be a meeting about Madrasahs in Kumrla. It will then be

prescribed as a textbook in all the Madrasahs of Bengal and Assam. You should endeavour to complete the remaining volumes quickly. As the works of Mawlānā Thānawī and other elders are available, it would be improper and inappropriate on our part to write anything.

# The Conduct of the Great Scholars of Deoband

REGARDING THE EXCELLENT conduct of the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband it may be said, in summary, that they reflect the conduct and values of the early Muslims. Even volumes upon volumes of writings would be inadequate to describe at length their noble conduct and numerous virtues. Their way of life was in line with that of the Prophet's Companions . This cannot be expressed in mere words, so let us recount some of the incidents of their worthy lives as a way of enabling us to clearly perceive their great virtue.

If knowledge is defined in terms of the breadth of one's study, or the ability to grasp an abundance of information, then there are many who possess such knowledge. However, the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband stand out for their utmost devotion to Allah and modesty, aside from their Abūndant knowledge. A modest person is like a tree laden with fruits and is thus of benefit to everyone; and the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband displayed this remarkable quality. Here are some instances that illustrate the point:

Hujjat al-Islām Mawlānā Muḥammad Qāsim Nānotawī, the founder of Dār al-'Ulūm Deoband, was a towering scholar, as is evident from his excellent books such as Āb-i Ḥayāt, Taqrīr Dil Pazīr, Qāsim al-'Ulūm and Mubāhasa Shāh Jahānpūr. Some of these may be difficult for even accomplished scholars to grasp. His contemporary, Mawlānā Muḥammad Ya'qūb Nānotawī's<sup>85</sup> following remark was fairly popular in Dār al-'Ulūm Deoband in his day: "I have studied Āb-i Ḥayāt six times and am able to follow it in part now." Hakīm al-Ummat Mawlānā Thānawī said, "Even now I am unable to comprehend and benefit from Mawlānā Nānotawī's writings. I convince myself that as easy books are there for gaining requisite knowledge, there is no point in working hard over these."

Expert knowledge, especially of the rational sciences, often fills one's mind with arrogance. However, Mawlānā Nānotawī was modest enough to say, "I am ranked as both a sufi and a religious scholar, so I have to be doubly cautious. Had I not gained some religious knowledge, I would have been forgotten long ago." As remarked by Mawlānā Aḥmad Ḥasan Amrohawī, 66 if Mawlānā Qāsim noted some arrogance in a student, he asked him to carry

<sup>85</sup> Mawlānā Ya'qūb Nānotawī was also referred to as *Ustādh al-Kul* ("Teacher of all"), and was the first *Sadr Mudarris* of Dār al-'Ulūm Deoband and is considered one of its six founding fathers. He studied under his father, Mawlānā Marnlūk 'Alī Nānotawi, and completed his study of ḥadith under Shāh 'Abd al-Ghanī Mujaddidī. His students include Mawlānā Aḥmad Aḥsan Amrohawī, Muftī 'Azīz ar-Raḥmān 'Uthmānī, Shaykh al-Hind, Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī, Mawlānā Khalīl Aḥmad Sahāranpūrī, Mawlānā Hāfiz Muḥammad Aḥmad and Mawlānā Ḥabīb ar-Raḥmān 'Uthmānī. In terms of *taṣawwuf*, his Shaykh was Ḥājī Imdād Allāh Muhājir Makkī. His teachings can often be found in the discourses of Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī. He died in 1302/1884. For further biographical details one may refer to *Sirat-i Ya'qūb wa Mamlūk*.

<sup>86</sup> Mawlānā Aḥmad Aḥsan Amrohawī was a distinguished student of Mawlānā Qāsim Nānotawī and was considered a repository of his knowledge. His most famous student is Mawlānā 'Abd ar-Raḥmān Amrohawī, He was a khalīfah of Ḥājī Imdād Allāh Muhājir Makkī and Mawlānā Qāsim Nānotawī. He died in 1330/1912.

shoes; by the same token, he carried the shoes of a student characterised by modesty and simplicity.

24-

Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī was equally modest and simple. In recognition of his insights into fiqh, Mawlānā Nānotawī labelled him "Abū Ḥanīfah-i 'Aṣr" (today's Abū Ḥanīfah), and he thus became popularly known as such. Even 'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī, who did not rank 'Allāmah Shāmī<sup>87</sup> highly, spoke very admiringly of Mawlānā Rashīd Aḥmad's genius. Mawlānā Thānawī reports, "Once, while Mawlānā Gangohī was teaching ḥadith, it started raining. As the students rushed inside with their books, the Mawlānā carried their shoes. It embarrassed everyone."

Shaykh al-Hind Mawlānā Maḥmūd al-Ḥasan was an acclaimed scholar. Mawlānā Thānawī reports,

Once, he went to Murādābād and the locals urged him to deliver a sermon. Although he excused himself, saying that he had no experience in this, they insisted. So he rose and recited this hadith, with its translation: "A knowledgeable devil overwhelms one thousand devout persons." A leading scholar present there interrupted, saying, "It is an incorrect translation. One who cannot translate properly is not fit to deliver a sermon." Anyone in his place would have reacted very sharply to this provocative charge. However, he immediately took his seat, saying, "I had expressed earlier my inability to lecture. The people here did not listen to me. Now, on the basis of this evi-

<sup>87 &#</sup>x27;Allāmah Muḥammad Amīn ibn 'Ābidīn ash-Shāmī is a famous Ḥanafī jurist. His books 'Uqūd Rasm al-Muftī and Radd al-Muhtār are taught to those who specialise in Ḥanafī jurisprudence. For further details, one may refer to Ḥālāt-i Muṣannifīn-i Dars-i Nizāmī.

<sup>88</sup> This hadith has been classified as extremely weak. However, it is true in meaning. One may refer to Munawi's Fayd al-Qadir, hadith no. 5896, for further details.

dence, I am wholly justified in not speaking any further." After cutting short his sermon, he politely asked that scholar about his mistake so that he might avoid it in the future. He pointed out that the Arabic word used in that hadith did not convey the meaning described by him. Instantly he recited another hadith, with the same expression. This left him speechless.

The point that is being made here relates to the account included above on the exemplary devotion to Allah shown by Shaykh al-Hind when he ceased to continue speaking while affected by a sense of pride in his abilities.<sup>89</sup>

There is a famous report regarding 'Alī . As a Jew showed some disrespect to the Prophet in his presence, he threw him to the ground. Unable to defend himself the Jew spat in his face. Immediately 'Alī let him go. On being asked he said that he was about to punish the Jew out of his love for the Prophet . However, if he had taken any action against him after the spitting incident, it would have betrayed his personal animus.

Shaykh al-Hind's incident (described previously) mirrored the spirit behind 'Alī's self restraint. For he stopped speaking the moment he thought that it was aimed at displaying his knowledge. (This incident is described at length by Muftī Muḥammad Shafī' who had heard it from Mawlānā Thānawī. It is recorded in brief in Miyān Ṣāḥib's Ḥayāt Shaykh al-Hind, p. 67).

The account being referred to here appears above in relation to the qualities of extreme modesty and simplicity displayed by Shaykh al-Hind when he was unexpectedly visited at home by Mawlānā Mu'in ad-Dīn of the Madrasah Mu'īniyya in Ajmer. (This is mentioned by Muftī Muḥammad Shafī', who had heard it from his classmate, Mawlānā Mughīth ad-Dīn. He had gone to Ajmer to study rational sciences after completing his education at

<sup>89</sup> See pp. 31-32 above.

Dar al-'Ulum Deoband. Later, he migrated to Madīnah Ṭayyabah. Since he had heard it a long time ago, he got it re-confirmed from him in the holy mosque in Madīnah).

y...

'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī was a renowned scholar. Mawlānā Thānawī said in one of his sessions that according to a Christian philosopher one evidence of the truth of Islam is that it is regarded as a true faith by such a genius as al-Ghazzali. However, Mawlānā Thānawī contended that the very existence of 'Allāmah Kashmīrī in our time confirms the truth of Islam; that such a great scholar should recognise Islam as a true faith, both professing and practising it."

Mawlānā Muḥammad Anwar says that during the trial against the Qādiānis in Bhāwalpūr 'Allāmah Kashmīrī made an impressive presentation in which he said, "One who denies tawātur" (a mass-transmitted matter) in faith is an unbeliever." The Qādiāni spokesman contested it, pointing out, "In that case you should brand Imām ar-Rāzī an unbeliever, because 'Allāmah Baḥr al-'Ulūm in his Fawatiḥ ar-Raḥmah Sharḥ Musallam al-Thubūt" states that Imām Rāzī dismisses tawātur." The whole body of 'ulamā' were confounded by this retort, for none of them had a copy of that book. Mawlānā Anwar, who was present, reports, "We did not have that book. Mawlānā Murtaḍā did not have

<sup>90</sup> To gain a better understanding of the term "tawātur", one may refer to books dealing with the science of Ḥadith. Mawlānā Ḥafar Aḥmad 'Uthmānī's Qawā'id fī 'Ulūm al-Ḥadīth also provides an explanation of the term and a translation of it is to be published by Turath Publications.

<sup>91</sup> For further details around this book, one may refer to Hālāt-i Muṣannifm-i Dars-i Nizāmī.

<sup>92</sup> Mawlānā 'Abd al-Laṭīf Sahāranpūrī was appointed as the Nāzim-i 'Ala or head administrator of Mazāhir 'Ulūm in 1344/1925. Prior to that, whilst studying at the aforementioned Islamic seminary, he studied most of the books of Ḥadith under

and Mawlānā Murtaḍā did not know how to respond. However, 'Allāmah Kashmīrī came to our rescue, asserting: 'O Judge, please note that I had read that book thirty-two years ago. I no longer have a copy, but Imām ar-Rāzī, regarding a particular ḥadith, says that it has not attained the status of tawātur. He does not dismiss the concept of tawātur. My opponent has misquoted him. He should be asked to recite the passage under discussion. Otherwise, I should be allowed to take the book from him and read it out.' Accordingly, the Qādiāni witness read out the passage which confirmed 'Allāmah Kashmīrī's version. It cast a spell on all those present. Then 'Allāmah Kashmīrī said, "O Judge, he seeks to silence us. I am a student who studied only a few books, but I cannot be overwhelmed in argument."

It was a living testimony to his abundant knowledge and phenomenal memory that he accurately recalled the contents of a book that he had read thirty-two years previously. Another person in his place would have boasted much of both his knowledge and memory. However, his statement underscores his modesty. Notwithstanding all his accomplishments he did not consider himself more than a student. Thus he illustrated the truth embodied in this hadith, "O Allah, belittle me in my own eyes and exalt me in the eyes of others."<sup>93</sup>

\*

Mawlānā Anwar reports that once while 'Allāmah Kashmīrī was on his way to Kashmir, and waiting at Siālkot bus stand, a

Mawlānā Khalīl Aḥmad Sahāranpūrī and graduated in 1322/1904. He spent his life teaching and serving in the field of Islamic education. His students include Mawlānā Zafar Aḥmad 'Uthmānī, Mawlānā Idrīs Kāndhlawī, Mawlānā Badr 'Ālaṃ Mīrathī, Mawlānā 'Abd ar-Raḥmān Kāmilpūrī, Mawlānā As'ad Allāh Sahāranpūrī, Ḥaḍrat Shaykh Zakarīyya Kāndhlawī and Ḥaḍrat Jī Mawlānā Yūsuf Kāndhlawī. He died in 1373/1953. For further biographical details, one may refer to Akābir-i 'Ulāma-i Deoband.

<sup>93</sup> See Majma' az-Zawā'id, Hadith no. 17412 and classified "Ḥasari" by Bazzār.

Christian priest approached him and said, "You look like a great Muslim scholar." When the former denied this, contending that he was only a student, the latter asked him whether he knew anything about Islam. To this he responded, "A little bit," and then proceeded to discuss the cross and adduced forty arguments for asserting Prophet Muhammad's advent: ten of these were from the Qur'ān, ten from the Torah, ten from the Gospel and ten premised on reason. Upon listening to all of this the priest said, "Were it not for the damage to my personal career, I would have accepted Islam. You have just taught me a great deal about my own faith."

**¾**-

Both Muftī Muḥammad Shafī and Shaykh al-Hadith Mawlānā Muḥammad Yūsuf Binnorī related that in 1321/1903 'Allāmah Kashmīrī had studied 'Allāmah Ibn al-Humām's famous commentary on al-Hidāyah which is entitled Fatḥ al-Qadīr. He had written its abridgement up to The Book of Hajj; and had also started his rejoinder to Ibn Humām's objections against al-Hidāyah. Subsequently, for years he did not need to consult the actual text in order to be able to quote from it extensively in his lectures and in conversation. In 1347/1928 he told Mawlānā Binnorī, "In the last twenty-six years I have not consulted Fatḥ al-Qadīr. However, if I quote it now, you will find my rendition almost perfectly identical to the original."

监

Mawlana Muḥammad Manzūr Nu'mānī<sup>94</sup> was 'Allamah Kashmīrī's student and he recounts,

Years after his lectures, I still used to ask him numerous ques-

<sup>94</sup> Mawlānā Manzūr Nu'mānī was known to be a thinker and engaged with various movements and organisations throughout his life, including the Tablīghī Jamā'at. He was a disciple of Mawlānā 'Abd al-Qādir Rāipūrī and learnt about the importance of taṣawwuf from him. His works particularly focused on denominational differences. He also wrote a famous commentary of ḥadith entitled Ma'ārif al-Ḥadīth. He died in

tions. Once, I quoted an extract from Tirmidhī's hadith collection and pointed to the difficulty I faced in grasping it despite my best efforts. He replied, "You may have forgotten this but I recall vividly that while teaching you this collection I had pointed out an error in its edition which goes largely unnoticed. Everyone should have faced the same difficulty." He then corrected the text. Glory be to Allah! He remembered something he had said as an aside during an old lecture!

λÇ

Mawlānā Qārī Muḥammad Ṭayyab reports that he needed some details about Abū al-Ḥasan Kadhdhāb for inclusion in a book of his. He could not find any source. He relates,

As usual I called on 'Allāmah Kashmīrī, These were the last days of his life. He died only two or three weeks after our meeting. He had become very weak, I told him about my problem. Immediately he identified eight or ten sources. I told him that owing to my administrative responsibilities I could not even remember all of those titles, let alone go through them all for the sake such a small amount of information. I asked him to relate to me only three or four examples of Kadhdhāb's lying for me that I could quote in my book on his authority. With a smile on his face he started providing a detailed account of Abū al-Hasan Kadhdhāb and his habitual lying. He spoke at length about the last lie he had told before his death. It was amazing to listen to him because it seemed that he had read those books only the previous night, in light of the extensive chronological account he gave. In utter amazement I said, "You must have read some book on him recently." He simply replied, "No, forty years ago when I was in Egypt, I had read a book on the subject

<sup>1417/1996.</sup> For further biographical details one may refer to Nuqush-i Raftagan and Sawanih-i Hadrat Mawlana 'Abd al-Qadir Raipuri.

in the Khedev Library. What I read then has remained with me. Your query merely jogged my memory."

3/-

# Mawlānā Qārī Tayyab also relates,

During the Khilafat Movement period when the issue of appointing a public Qādī arose, Mawlawī Subḥān Allāh Khān Gorakhpūrī quoted some classical writings which endorsed his own viewpoint, which contradicted the majority stance. He presented his position at a gathering of 'ulamā' in Deoband, who were left perplexed because they could neither refute nor accept the evidences. 'Allāmah Kashmīrī was absent doing wudū' at the time, but when he returned, the 'ulamā' brought the problem to his attention and confessed their inability to resolve it. After studying the text he pronounced that the quotation had been tampered with. When the original book from the library was consulted, his assertion was found to be true. To everyone's relief, the original source was in line with the majority position.

3

Mawlānā Muḥammad Yūsuf Binnorī reports, "There arose a controversy among the 'ulamā' of Kashmir regarding a divorce case. Both the parties appointed 'Allāmah Kashmīrī as the arbitrator. He listened to their arguments. One party's stance was based on a quotation from Fatāwā 'Imādīyya. He remarked, 'I have gone through the authentic manuscript of Fatāwā 'Imādīyya in the Dār al-'Ulūm Deoband Library, and it does not contain this particular passage. The copy has either been tampered with, or they are making an attempt at deception.'" Someone with such a phenomenal memory is justified in making claims to some extent. However, 'Allāmah Kashmīrī was a modest, devout person who acted for the sake of Allah. When he asked Mawlānā Binnorī to write down his judgement in the above case, the latter applied various honorific

titles to him. On seeing this he erased them with his own hand and told him tersely, "Mawlānā Muḥammad Anwar Shāh will do."

Though he spent almost his entire life reading books, he used to say, "I do not make books subservient to me; rather, I only study whilst in a state of subservience to the book." Qārī Muhammad Tayyab stated, "We never saw him reading a book in a lying or reclining posture; rather, he handled books with respect, as if he were studying at the feet of his mentor." 'Allāmah Kashmīrī is on record as saying, "Since I attained the age of maturity, I have never read any book on religion without being in a state of wudu."

Part of the popular history of Dār al-'Ulūm Deoband is that two scholars named Maḥmūd laid the foundation of the Dār al-'Ulūm. Both of them were natives of Deoband: one of them was the teacher, *Mullā* Maḥmūd, and the other his student who later came to be known as Shaykh al-Hind Mawlānā Maḥmūd al-Ḥasan. Mawlānā Muḥammad Yāsīn (the father of Muftī Muḥammad Shafī') reports,

Once Mullā Maḥmūd said that most of the annotations on Sunan Ibn Mājah attributed to Shāh 'Abd al-Ghanī Muḥaddith Dehlawī are actually by him. In view of his simple way of life the listeners had difficulty in accepting this. This devout individual made no show whatsoever of his learning; one would never have imagined him to be a scholar.

He used to go to the market to buy groceries and led life as an ordinary, simple person. However, he was a great scholar in his own right. Mawlānā Muḥammad Yāsīn had not studied a major work on the principles of fiqh, and he was keen on studying it before his enrolment in the specialist hadith course. When he requested Mullā Maḥmūd to teach it, the latter pointed out that he did not have any spare time, but that he could accompany him when he

went to market to buy groceries and study it with him on the way. It was a complex and large textbook, which other "ulamā" could only teach after making detailed preparations. However, Mullā Maḥmūd faced no difficulty in teaching it at the butcher's and the grocer's shops.

52

Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī's exalted status as a scholar is widely acclaimed. Even in his student days he stood out for his intellectual abilities, wit and excellent conduct. In 1300/1882 he graduated from Dār al-'Ulūm Deoband and a grand ceremony was planned for conferring degrees upon the graduates. On learning of this he met Mawlānā Muḥammad Ya'qūb Nānotawī, along with some of his classmates, and told him, "We have heard about our graduation ceremony, but we are not worthy of any degree. This programme should be cancelled, otherwise our Madrasah will stand discredited for having awarded degrees to undeserving persons such as us." This infuriated Mawlānā Ya'qūb who replied, "You are absolutely wrong! You may not value yourselves in the presence of your teachers, which is fine. However, as and when you go out, you should realise your worth; you will make a mark wherever you go."

# Their Humility & Kindness to Others

Mawlānā Muzaffar Ḥusain Kāndhlawī<sup>95</sup> ranks among the leading 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband. He was a student of Shāh Muḥammad Ishāq <sup>96</sup> and a classmate of Shāh 'Abd al-Ghanī Muḥaddith Dehlawī.<sup>97</sup> Once, while he was going somewhere, he

<sup>95</sup> Mawlānā Muzaffar Ḥusain Kāndhlawī was a student in ḥadith of Shāh Muḥammad Ishāq Dehlawī and received khilāfah in the Naqshbandi order by the latter's brother, Shāh Muāammad Ya'qūb Dehlawī. He also had a phenomenal influence on the 'ulāma of Deoband, in particular on Mawlānā Qāsim Nānotawī. He died in 1283/1866. For further details, one may refer to Muḥammad Asad Thānawī's PhD thesis entitled Mawlānā Muḥammad Qāsim Nānotawī kī Dīnī wa 'Ilmī Khidmāt Kā Mutāla'ah.

<sup>96</sup> Shāh Ishāq ibn Muḥammad Afḍal Dehlawī was the main student of Shāh 'Abd al-'Azīz Muḥaddith Dehlawī and was considered to like his child. He became his successor and inherited his books. His students include Mawlānā Muzaffar Ḥusain KāndhLAwī, Shāh 'Abd al-Ghanī, Nawāb Quṭb ad-Dīn Khān, Shaykh 'Abd ar-Raḥmān Pānīpatī and Shaykh 'Abd al-Qayyūm Burhānawī. He died in 1262/1846. For further biographical details, one may refer to Nuzhat al-Khawāṭir.

<sup>97</sup> Shāh 'Abd al-Ghanī al-Mujaddidī was from the lineage of Mujaddid Alf-i Thanī Imam Sirhindī. He is the main teacher of hadith for the leading founding fathers of Deoband. He was also a Sufi Shaykh in the Naqshbandi order and his senior

saw an old man carrying a heavy load. He took it from him and delivered it to his house. On the way that old man asked him about his home town. When he mentioned Kāndhlā, the old man exclaimed, "Mawlawī Muzaffar Ḥusain, a great walī, lives there", and he proceeded to speak of him in glowing terms. The Mawlānā, however, contradicted him, pointing out that there was nothing so special about him. At most, he said, he offers the prayers. The old man resented this criticism of the walī. Meanwhile, an acquaint-ance of the Mawlānā appeared and introduced the old man to him; the old man started to cry and hugged the Mawlānā.

Mawlānā Muzaffar Husain used to come out of mosque in the early morning after the prayer and he would then visit the houses of his relatives and bring their groceries to them. Since cash purchases were not very common then in that small town, he carried their grain to the market and brought them their daily needs in exchange.

Allah had blessed the 'Ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband with illumined faces that reflected their sincerity. People were known to have accepted Islam just at the sight of them. Mawlānā Muḥammad Anwar reports that an unusual event occurred when he was on a journey in Muzaffar Garh. 'Allāmah Kashmīrī was waiting for a train along with his disciples at Multan railway station. A little before the fajr prayer, a Hindu railway official with a lamp in hand was approaching him and, on seeing the 'Allāmah's radiant face, stopped and began to cry; shortly after this chance encounter he accepted Islam. This man would say, "The radiant face of this scholar convinced me that Islam is the true religion."

disciples include Mawlana Shāh Rafī' ad-Dīn. He died in 1296/1875. For further biographical details, one may refer to Nuzhat al-Khawātir.

8

Common to all the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband was their devotion both to Allah and to knowledge. Furthermore, they were distinguished by their devoutness and noble conduct; for them, academic knowledge was of no value without these praiseworthy traits of character. When Mawlānā Thānawī established Madrasah Imdādīyya at Thānā Bhawan, he affirmed to Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī the fundamental premise that knowledge be accompanied by laudable character. To this Mawlānā Gangohī replied, "It is good. However, I will be really pleased when devout people also assemble there."

\*

One of the main features of the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband was their devotion to Allah. Mawlānā Muḥammad Yāsīn said, "I was a witness to that grand era of Dār al-'Ulūm Deoband, when everyone associated with it—ranging from the principal, to the teachers, officers, attendants and gatekeepers—were no less than awliyā. In the daytime it served as a religious education institution and at night it was the sufi lodge of awliyā. One could hear the Qur'an recitation and invocations from the rooms. This was the outstanding feature of Dār al-'Ulūm Deoband,"

华

Although Mawlānā Rafī' ad-Dīn,98 the Chancellor of Dār al-'Ulūm Deoband, was not a religious scholar in a formal sense,

<sup>98</sup> Mawlānā Rafī' ad-Dīn was the second Muhtamim in the history of Dār al-'Ulūm Deoband. He was appointed upon the insistence of Mawlānā Qāsim Nānotawī, even though he tried to excuse himself as a result of not receiving a formal religious education. Nevertheless, Mawlānā Nānotawī felt his appointment was according to the decree of Allah. He was a senior khalīfah of Shāh 'Abd al-Ghanī Mujaddidī and his disciples include the first chief Muftī of the Dār al-'Ulūm, Muftī 'Azīz ar-Raḥmān 'Usmānī. He died in 1308/1890 and was buried in Jannat al-Baqī', Madīnah Munawwarah. For further biographical details, one may refer to Akābir-i 'Ulāma-i Deoband and Dār al-'Ulūm Kī 50 Mithālī Shakhsīyyāt.

he was a *murīd* of Shāh 'Abd al-Ghanī Muḥaddith Dehlawī. Mawlānā Nānotawī remarked about him, "The only difference between Mawlānā Rafī' ad-Dīn and Mawlānā Gangohī is that the former is not a religious scholar; however, both are spiritual masters of the same stature."

Mawlānā Rafī' ad-Dīn had a cow that was in the charge of his servant. Once, by chance, his servant tied the cow in the courtyard of Dār al-'Ulūm Deoband. Upon spotting this, one of the locals asked the Mawlānā, "Is this courtyard for raising your cattle?" Instead of offering any clarification, he donated the cow to the Dār al-'Ulūm. This ended the matter once and for all. He could quite easily have justified himself, but these 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband were selfless souls who did not seek to defend themselves.

Shaykh al-Hind, despite his preoccupation with teaching and other academic works, used to wake up at 2am, whereby he offered nafl prayers and engaged himself in the remembrance of Allah until the fajr prayer. During Ramadan he remained awake throughout the night. Tarāwīḥ prayers at his place continued up to suḥūr time, while several ḥuffāz recited from the Qur'an. At times, his feet were swollen on account of standing for hours in tarāwīḥ prayer. Thus he achieved emulating the Prophet's glorious example.

Once he turned very weak owing to lack of sleep and food and standing for hours. Yet he did not give up the *tarāwīḥ* prayers. In desperation his wife and other women of the family requested the *tarāwīḥ* Imām, *Mawlawī* Kifāyat Allāh, 99 to recite a small part

<sup>99</sup> Muftī Kifāyat Allāh Dehlawī was a leading student of Shaykh al-Hind. He was a political activist and worked alongside Mawlānā Ḥusain Aḥmad Madanī. He was the first head of Jamī'at-i 'Ulamā'-i Ḥind. Yet, he is more famously known for his expertise in fiqh; hence he was known as "Muftī-i A'zam" or "Grand Muftī" of India in his time. His fatwas have been published in a number of volumes and has been

that night and to tell Shaykh al-Hind that it was on account of his own fatigue and lack of motivation. Since he was very concerned about the comfort and welfare of others, he readily granted the Mawlawi's request. When tarāwiḥ was over, the Mawlawi lay on a bed outside while Shaykh al-Hind went inside his house. A little later, however, the Mawlawi noticed that someone was massaging his feet; and awoke to find it was Shaykh al-Hind. This greatly embarrassed the Mawlawi; yet, when he insisted on returning the gesture, he was rebuffed and told that he needed this relief on account of his fatigue.

'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī is widely acclaimed for his astounding scholarship and for his phenomenal memory. However, these qualities of his are eclipsed by his other features. He was an exceptionally devout man who was committed, heart and soul, to Allah. He himself reported this to Mawlānā Manzūr Nu'mānī:

Once I was coming from Kashmir and on the way I met a *murīd* of a famous spiritual master of Punjab. He strongly encouraged me to call upon the master. As it was on my way, I agreed. The master received me warmly and we conversed. He then turned his attention to his *murīds*, as a result of which they were literally spellbound. I witnessed all this and told him, "Please turn your attention to me so that I may also experience all of this." He commenced his exercise of mind control over me, whereas I sought protection in Allah's name. Despite his best efforts he could not get any success in possessing me. After some time he told me, "You cannot be brought under any spell." I told him, "All of this is nothing but a gimmick to impress people. These tricks have nothing to do with devotion to Allah. If one strives

named Kifāyat al-Muftī. His most popular book is the legal primer Ta'līm al-Islām, which has often been taught in supplementary Islamic schools. He died in 1372/1952.

one can develop this ability within three days and one may hear the sound of 'Allah, Allah' from the heart. What really matters is the state of God consciousness, one's adherence to the Shari'ah and constancy in following the Sunnah,"

# Their Tactfulness & Understanding

ALLAH BLESSED THE 'ulama' of Dar al-'Ulum Deoband with the desire to propagate and promote Islam; He also enabled them to discharge this duty tactfully and in a pleasing manner. We have already spoken of Mawlana Muzaffar Husain. He passed through Jalālābād or Shāmlī during a journey and he came across a desolate mosque. He performed wudū' there, cleaned the mosque and asked if there was anyone else to offer the prayer. He was told that a Khān Sāḥib lived in a house facing the mosque and if he were persuaded to pray, then some more local people would join in. However, he was informed that the man was a drunkard who spent his time with prostitutes. Upon hearing this, the Mawlana called on him, but he was then in a drunken state and a girl sat beside him. He said, "Khān Sāhib, if you offer the prayers it would encourage others to do so, and this will restore the life and glory of the mosque." He replied, "I cannot do wudū'. Moreover, I cannot give up these two vices to which I am addicted." To this he responded, "You may offer prayer without wudu". If you cannot

give up drinking, you may continue to drink." Accordingly he promised to pray without wudū'.

The Mawlānā left the place and at some distance offered the prayer. He cried profusely during prostration. Someone remarked, "Today you did two things which you had not committed earlier. Firstly, you gave permission for drinking and fornication. Secondly, you wept abundantly in prostration." He replied, "While prostrating before Allah I fervently beseeched Allah that I had brought the person as far as I could and that it was now up to Him to change his heart."

As the girl left the man, it was time for the zuhr prayer, and he remembered his promise. He thought that since he was going to pray for the first time he should take a bath and he may then continue without wudū' in the future. Accordingly, he took a bath, put on clean clothes and offered the prayer, after which he went for a walk in a garden. Since he was in the state of wudū' he offered the 'aṣr and maghrib prayers there as well. When he returned from the garden, a girl was waiting for him. However, he first went into his house in order to eat. When his eyes fell on his wife, he found her attractive. He therefore dismissed the girl who was waiting, telling her never to come to his house again.

\*

Amīr Shāh Khān<sup>100</sup> reports that Mawlānā Nānotawī worked in Munshī Mumtāz ʿAlī's press in Meerut. A Ḥāfiz also worked there, but he was a non-practising Muslim who did not offer the prayers. Yet, he was very close to Mawlānā Qāsim Nānotawī, which made some of the Mawlānā's friends unhappy. Nevertheless, the Mawlānā overlooked his lapses for a time.

too Ḥājī Amīr Shāh Khān was a special servant of Mawlānā Qāsim Nānotawī. He was particularly known for his knowledge of 'ilm al-kalām, which was a field that Mawlānā Nānotawī had mastered. His knowledge was so vast in this field that even the likes of 'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī and 'Allāmah Shabbīr Aḥmad 'Uthmānī referred to him. One may refer to Khuthāt-i Akābīr and Fath al-Mulhim for further details.

Then, one Friday the Mawlana told him, "We are friends, so it is unseemly if we follow different ways of life. Let me take on yours. I promise I will not change." Upon hearing this, he cried and exclaimed, "How can it be? I will follow your way." From then onwards he led the life of a highly devout person.

25-

Mawlānā Rafī ad-Dīn, whilst in charge of Dār al-'Ulūm Deoband, noted that some teachers reported late for class. Far from taking any disciplinary action, he made it a point to sit at the gate of Dār al-'Ulūm Deoband at its opening hour. As teachers arrived, he enquired about their well being and greeted and shook hands with them. He did not chastise them or ask them to explain their late arrival. His tactful handling sent a positive message and everyone became punctual. One teacher, however, persisted in arriving late. One day when he came quite late, after greeting him the Mawlānā told him, "I know you are a very busy person. As a result, you arrive late. Since your time is valuable and I do not have any work to do, let me do your domestic work. That should enable you to get to your teaching assignment here on time." This had its desired effect and he, too, turned into a punctual teacher.

바

Allah blessed Mawlānā Thānawī with the remarkable ability to reform people tactfully. To illustrate this point, there is an incident involving the leading Urdu poet Jigar Murādābādī. Once Khwājah 'Azīz al-Ḥasan Majdhūb mentioned to Mawlānā Thānawī that Jigar desired to visit Thānā Bhawan. However, his inability to desist from drinking alcohol prevented him from coming. When the Mawlānā asked him what reply he had given to Jigar, he told him, "I agreed with him that it is improper to call on any walī in this state." The Mawlānā told him, "O Khwājah, I thought you were trained well. Now I realize that I was wrong in my assumption." He then added, to the great surprise of Khwājah,

"You should have asked him to visit me immediately, for such a visit could have assisted him in ridding himself of his addiction."

 $\mathbf{z}_{P}^{\mathbf{i}}$ 

On his return Khwājah related all this to Jigar. Upon hearing this he took to crying and exclaimed, "I will never touch this filth again as long as I live." No sooner had he given it up than he fell ill, and his condition turned critical. Someone told him that even the Shari'ah lets you drink a little in this exceptional condition. However, such was his resolve that he did not touch alcohol again. Allah helps those who are firm in their resolve, so with Allah's help he recovered within a few days. Then he visited Thānā Bhawan and Mawlānā Thānawī received him warmly.

nj.

During a lecture at a college in Shimla, I believe, Mawlānā Thānawī pointed out that both its syllabus and its irreligious ethos sows doubts about religion in the minds of the young. As a result, the younger generation has moved away from the religion. Now the remedy, he stated, is that young students should spend time in the company of the devout, and such *awliyā* may be found in every town.

Someone asked him, "Is it true that you hate those who study English?" He replied, "No, not all! We do, however, dislike some of their actions and sayings, which run contrary to the Shari'ah." On being asked to specify these actions and sayings the Mawlānā replied, "Different people are guilty of such actions and sayings." The person then pointedly asked, "Is there anything wrong with me?" Like almost any student of today he did not have a beard. The Mawlānā replied, "Some of these are quite evident. Modesty prevents me from specifying these in public. I do not know you, so I cannot give my opinion."

The Mawlana returned to Thana Bhawan after the lecture. During the college vacation a student sent him a letter, stating

that he wanted to spend some time in his company during the holidays, but mentioned his fear that his appearance was not in line with the Shari'ah, and that neither his speech nor his behaviour were up to scratch. He asked whether he could still call on the Mawlana in that state. The Mawlana directed him to visit Thana Bhawan, even in that state. When he arrived he told the Mawlānā, "I have many doubts and reservations, which I need to resolve." The Mawlana reassured him and advised him to write down of all his various issues saying, "You should only listen to our discussions and not raise any questions for the time being. Three days before you are due to leave, remind me of your questions and I will respond. In the meantime you should delete any questions to which you find answers before then." He followed this advice. When the Mawlana asked him before his departure about his questions, he replied that many of these had already been resolved. He then asked one or two more questions and on getting them satisfactorily answered, he left satisfied.



# Their Attitude Toward Adversaries

Another noble trait of the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband was that they appropriately engaged with their adversaries: while refuting them they did not use any offensive language, nor did they apply any derogatory names. Even in response to provocation they tried to act with self-restraint and gave sincere advice to their detractors.

Amīr Shāh Khan reports that Mawlānā Qāsim Nānotawī once visited Khurja. In a gathering there someone mentioned *Mawlawī* Faḍl-i Rasūl Badāyūnī. For Since he belonged to a group of adversaries, Amīr Khān twisted his name by saying Faṣl-i Rasūl [the one who has departed from the Messenger]. Angrily, the Mawlānā asked me, "What do people call him?" So the correct pronuncia-

ror Mawlānā Faḍl-i Rasūl Badāyūnī was an Indian scholar of the 13th century of Islam. He had graduated from Lucknow and took ḥadith from the Arabian Peninsula and Baghdad. He wrote polemical works and engaged in much debate. He even gave a fatwa excommunicating Shāh Ismā'īl Dehlawī and was disparaging of other mainstream 'ulāma' before him. He died in 1289/1872. For further biographical details, one may refer to Nuzhat al-Khawāṭir.

tion of the name was given, upon which he rebuked Amīr Khān and said, "Why do you say Faṣl-i Rasūl, then?" While commenting on this incident, Mawlānā Thānawī remarked, "They followed the Qur'ānic directive of not using offensive nicknames for anyone, not even an enemy."

Þ

It is well-known that *Mawlawī* Aḥmad Razā Khān of Bareilly launched into an abusive tirade against the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband, branding them disbelievers. He spared no opportunity to hurl abuse at these noble, devoted men of knowledge aiming at Mawlānā Gangohī as his main target of attack. One day, the Mawlānā asked his follower, Mawlānā Muḥammad Yaḥyā Kāndhlawī, to read out *Mawlawī* Barelwī's writings to him. He replied, "These consist only of abuses." To this the Mawlānā responded, "Distant words of abuse do not affect me. Read out his writings to me. Let me listen to his arguments, there may be some substance in them that could make a difference to my position." Being a seeker of truth he studied the writings of his adversaries with a view to improving his own understanding.

25

Mawlānā Maḥmūd Rāmpūrī reports, "Once a Hindu and I went to a court in Deoband. Shaykh al-Hind hosted me while the Hindu went to his relatives. He returned after taking dinner there, and stayed with me at night. He was given a bed to sleep in. At night, while everyone was asleep, I kept an eye on the Mawlānā so that if he took up any hard work I could get up and help him. I then saw him massaging the feet of the Hindu who was sleeping soundly. After a while I got up and told him that I would take over. However, he told me that he was his guest and only he would serve him. I had to remain quiet while he busied himself helping his guest."

4

Mawlānā Aḥmad Ḥasan Panjābī, a madrasah teacher of Kanpur,

wrote an extensive tract entitled *Ibṭāl Imkān-i Kadhib*, in which he branded Mawlānā Ismaʿīl Shahīd<sup>xo2</sup> and his followers as people who had gone astray. He included them among a misguided group of Muʿtazilah.<sup>xo3</sup> The introduction to this tract crossed all the limits of civility in wantonly abusing those 'ulamā'. On going through it, Shaykh al-Hind was enraged. However, being gifted with knowledge, sincerity and self-control he said, "If I abuse them, it will not compensate for their disrespect to the elders. If I vent my anger by abusing their mentors, it will be pointless, for they are innocent and have nothing to do with this sacrilege."

It goes without saying that Mawlānā Thānawī's sermons, in both their oral and written forms, have benefited the Muslim community immensely. These have been a source of guidance to this day. They cover most of the aspects of faith and have had a transformative effect on their audiences.

He once had a lecture scheduled in Jaunpur. A large crowd of Barelwis turned up to the lecture. He was given a note which stated: "You are a weaver. You are an ignorant person. You are a disbeliever. You should be careful about what you say in your lecture."

Before beginning his lecture, Mawlānā Thānawī read out the contents of the note to the audience, and then said:

<sup>102</sup> Shāh Isma'īl ibn 'Abd al-Ghanī Dehlawī was a leading student of Shāh 'Abd al-'Azīz Dehlawī. He was referred to by his teacher as Ḥujjat al-Islām. He wrote books emphasising the importance of tawhīd or monotheism and purifying one's creed and worship. He tirelessly engaged in raising the banner of Islam by participating in the group of his Sufi Shaykh, Sayyid Aḥmad. In the end, he was assassinated in Bālākot in 1246/1830. For further biographical details, one may refer to Nuzhat al-Khawāṭir and Tārīkh-i Da'wat wa ʿAzīmat.

<sup>103</sup> The Mu'tazilah are referred to as the rationalists. They became prevalent in the third century of Islam. For further details around this denomination, one may refer to Tārīkh-i Da'wat wa Azīmat.

As to the assertion about my being a weaver, there is nothing wrong with that. I am not here to negotiate a matrimonial alliance. I have merely travelled here in order to convey Allah's guidance. This has nothing to do with my profession. Moreover, this is not something that one determines by choice: Allah decides the circumstances of one's birth and class however He wills. All people are created by Him, and if their conduct is sincere, they will do well. This is my reply in principle. As to the truth of it, there is hardly any need to state it in the light of the above clarification. However, for anyone who is very keen on finding out about my family tree, I leave behind here the names and addresses of some of the leading people of Jaunpur. They will inform you as to whether or not I am a weaver. However, let me clarify here and now that I am not a weaver.

As to the next assertion that I am an ignorant person, I readily affirm this. Rather, I am the most ignorant person of all. However, I will keep on quoting what I have heard from my elders and what I have learnt from books. If anyone is in doubt about anything which I convey, they need not follow it.

As far as the charge of being a disbeliever, I do not have to say much. I recite publicly before all of you: 'I testify that there is no god besides Allah; and I testify that Muhammad is the Messenger of Allah.' Had I been, God forbid, a disbeliever before this moment, in view of my testimony I am no longer such.

Finally, I am asked to be careful in what I say. Let me tell you that delivering sermons is not my profession. I say only what I know. Also, I only deliver such sermons when people insist that I should lecture. If you prefer, I will not even say a word. As to the advice about being careful, I do not provoke anyone. Never do I intentionally say anything which may offend or cause discord. However, if I have to mention something that refutes innovative practices while elucidating the principles of

the Shari'ah, I feel no need to hesitate in this regard. Otherwise it would be tantamount to being dishonest in matters of belief. Now, let me know your decision in the light of the above. If during my sermon I say anything that may offend anyone, I should be stopped immediately, and I promise that on receiving any indication to do so, I will stop and retire to my seat. In fact, it would be better still if the author of the note were to stop me. If he cannot gather the courage to do so, he should ask someone else to do it.

Upon hearing all of this, a *Mawlawī* who himself subscribed to the adversaries' viewpoint, and was an influential person in the locality, roared, "Some wicked person must have written that note. Go ahead with your sermon! Are you not a *Fārūqī* [a descendant of Caliph 'Umar Fārūq [a]?" To this the Mawlānā replied, "I am *Fārūqī* yet the people of this place call us weavers."

When the entire audience in the mosque, especially the aforementioned Mawlawī, took to condemning the sender of that note, the Mawlānā dissuaded him from uttering profanities in view of the sanctity of the location. Eventually, he delivered his sermon, which was a huge success. Unintentionally, during that lecture, he mentioned something about innovations in belief. Although he had granted people the permission to stop him from saying anything further, no one could muster the courage to disrupt his lecture.

A rationalist *Mawlawī* initially praised the Mawlānā's lecture, repeatedly exclaiming, "subḥān Allāh", while the lecture covered sufism. However, as the Mawlānā took up the refutation of innovations in belief, he became quiet and listened patiently, which was by Allah's special favour, because he was in the habit of disturbing public lectures which were not to his liking. However, when the lecture was over and everyone was about to disperse, he asked

the Mawlana, "Why did you take up these issues of innovation?" At this point a Mawlawi of the opposing school tried to vindicate the Mawlana. However, the Mawlana said, "He has addressed me, so let me respond to him. You need not interfere." Then he turned to the questioner, telling him, "Had you cautioned me earlier, I would have been more careful. I discussed only what I considered to be important. The only way to resolve it, since the audience is still here, is that you announce that I should not have discussed those issues. I will not contest it. This will vindicate your position." Upon hearing this everyone laughed and the Mawlawī went away. After he had left, people took to criticising him, but when this became excessive, the Mawlana intervened, "Do not abandon the resident 'ulamā' in favour of a travelling one. I am leaving today for Machhlishahr. I urge the person who sent me the note to refute my stance. People will then be free to opt for his viewpoint or mine. This is the best way to put an end to this mischief." Then the other adversary present there declared, "Brothers, you know that I practise innovations in matters of belief. However, the truth is that Mawlana Thanawi's stance, which he presented just now, is correct."

25

It is hoped that the selection of accounts given here are sufficient to provide a glimpse of the excellent conduct of the 'ulamā' of Dār al-'Ulūm Deoband. Of course, there exists a great deal more material that could have been included, and the task of collecting and publishing the entirety of what has been found remains to be done. Needless to say, the future accomplishment of such a great service to the cause of Islam and knowledge is by the will of Allah alone.

All praise be to Allah, both at the beginning and in the end.

# Index

A 'Allāmah Kashmīrī 55, 56, 57, 58, 'Abd al-Hayy 'Ārifī 54 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Āb-i Hayāt 106 66, 67, 68, 93, 101, 109, 110, abortion 111, 112, 113, 114, 118 spontaneous. See miscarriage 'Allāmah Shabbīr Ahmad Abū al-Hasan Kadhdhāb 112 'Usmānī 19, 35, 51, 53, 57, Abū Bakr 22, 23, 58 60, 64, 79, 93, 94, 95, 96, Abu Bakr 🕮 66 97, 98, 100, 124 adab 103 Amīr Shāh Khan 124, 129 (spiritual courtesy) 75 'Ammār ibn Yāsir adhān 63 (hadith of) 22 adultery. See fornication Assam 104 Ahmad Razā Khāri 130 Awjaz as-Siyar li Khayr al-Bashar A'ishah 26 Ajmer 32, 108 awliyā 13, 15, 17, 119, 126 Akābir-i Deoband Kya Thay 15 Awrangzeb Alamgir 66 Article (Urdu) 14 Alamgir 52 В Alī 🦚 108 'Allāmah Anwar Shāh Kashmīrī al-Balagh (magazine) 14, 42. 53, 55, 60, 107, 124. See 'Allāmah Kashmīrī Balkans 20 Baqī 26, 88 'Allāmah Bahr al-'Ulüm 109 Bareilly 130 'Allamah Ibn al-Humam TIT

Barelwis 131 75, 79, 82, 85, 87, 89, 92, 93, bay ah 20, 49 99, 101, 105, 106, 110, 113, Bengal 104 114, 117, 119, 123, 130 Bhawalpur 62, 64 Bhāwalpūr 109  $\mathbf{E}$ birth control. See contraception Egypt 113 embryonic development. Black Stone 47 Bukhārī. See Sahīh al-Bukhārī See fetus, development of C F Christian 109, 111 Fadl-i Rasûl Badāyûnī 129 coitus interruptus. See 'azl Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband Companion 25, 26 82, 103 Companions 13, 26, 27, 105 Fatāwā Imādīyya 113 contraception. See also 'azl Fath al-Mulhim on Sahīh Muslim irreversible. See sterilization reversible. See reversible con-Fath al-Qadīr 56, 111 traception Fawatih ar-Rahmah Sharh Musallam al-Thubūt 109 D Ferozpūr 97 Dābhel 51, 55, 67, 93 fetus Dār al-Iftā" 79 abortion of. See abortion Dār al-Tadrīs wa'l-Ishā'at 73 soul blown into. See soul (rūh), Dār al-'Ulūm Deoband 14, 19, 27, entering the fetus 28, 31, 33-40, 50, 51, 60, 61, fight 39, 56, 58, 101, 102, 107, 63, 67-69, 73, 75, 77, 79-82, 114, 120 85-88, 91, 93, 96, 97, 99-102, 105, 106, 109, 113-115, G al-Ghazzali 109 117-120, 125, 129, 130, 134 Dăr al-'Ulum Karachi 15, 41, 92 Ghulam Muhammad 95 Dara Shikoh 52 girls, shame of conceiving. See day of doubt 21, 22 also female infanticide (fasting on) 21 Gospel III deen 39, 40, 47 Gulistān 58 Delhi 75, 98 Deoband 13, 14, 15, 19, 20, 24, H Habīb ar-Raḥmān 69, 79, 85-88, 3<sup>1</sup>-34, 37, 42, 43, 49, 51, 52,

106

53, 55, 56, 60, 61-63, 69, 73,

hadith. See Messenger of Allah 🕮 Hadrat ke Shuyükh-a-Akābir 15 Article (Urdu) 14 Hadrat Majdhūb 41, 42 Hadrat Miyan şahib. See Mawlānā Aşghar Hāfiz Taqī ad-Dīn Muḥammad ibn Ahmad al-Hāshimī al-Makkī 80 Hakim al-Ummat, See Mawlana Thānawī Hamā'il Sharīf' 75 Hanafi 21, 22, 24, 29, 56, 58, 59, 61, 62, 102, 107 Hanbalī 59 Harīrī 58 Hayāt Shaykh al-Hind 108 al-Hidayah 56, 58, 93, III al-Hīlah an-Nājizah 49, 53 Hindu 29, 66, 118, 130 al-Hisn al-Hasin 80 Hujjat al-Islām 96, 106, 131

Ibn Khaldun 66
Ibṭāl Imkān-i Kadhib 131
'Īd al-Aḍḥā 30
Imām ar-Rāzī 109, 110
Imām Mālik 101
Imam Rāzī 59
Imam Shāfi'ī 29
India 19, 38, 50, 52, 60, 93, 94, 98, 99, 120
intercourse
unlawful. See adultery
intra-uterine device (IUD).
See the loop
irreversible contraception.

See sterilization Islām, al-Aql wa al-Naql 96 I'jāz-i Qur'ān 96

J
Jalālābād 123
al-Jalālayn 80
Jami'at-ul 'Ulamā'-i Islām 94
Jami'at-i 'Ulamā'-i Hind 98
Jāmi' at-Tirmidhī 55
Jaunpūr 131, 132
Jew 108
Jigar Murādābādī 125
Jurjānī 58

K Kāfiyah 53 Kanpur 31, 130 Karachi 41, 94 Kasaulī 76 Kashmir 111, 113, 121 khāngāh 52 Khatimat as-Sawānih 41 Khedev Library 113 khilāfah 33, 34, 53, 60, 65, 69, 79, 85, 89, 117 Khilafat Movement 29, 30, 113 Khurja 129 Khwajah 'Azīz al-Hasan Majdhūb 125 Kotlā 73

L Lawḥ al-Maḥfūz 46 Levonelle. See morning-after pill

M Machhlīshahr 134

Madīnah 72, 95, 96, 109, 119 Shafi', See Mufti Madrasah Mu'iniyya 32 Muhammad Shafi" Majālis Hakīm al-Ummat 41 Mawlānā Mughīth ad-Dīn 108 majdhūb 64 Mawlana Muhammad Anwar Makkah 47, 96 109, 118 makrūh 21 Mawlānā Muhammad Ashraf Mālikī 59, 99 Khān 65 Malta 20, 27, 28, 37 Mawlana Muhammad Idrīs Magamāt 90, 91 Kāndhlawī 60 mash 103 Mawlānā Muhammad Qāsim Mawlana 'Abd al-Latīf 109 Nănotawi. See Mawlana Mawlānā Ahmad Hasan Nānotawī Mawlānā Muhammad Yāsīn Amrohawi 106 Mawlānā Aḥmad Ḥasan Panjābī 114, 119 Mawlānā Muhammad Ya'qūb Mawlana Ajmeri 32 Nānotawī 106, 115 Mawlānā Akbar 41 Mawlānā Muhammad Yūsuf Mawlana Asghar 67 Binnorī 67. See Mawlānā Mawlānā Ashraf 'Alī Thānawī. Binnorī See Mawlana Thanawi Mawlānā Muhammad Yūsuf Mawlana Badr-e 'Alam 60 Ludhyanwi 61, 65 Mawlānā Binnorī 111, 113 Mawlānā Mu'in ad-Dīn 32, 108 Mawlānā Gangohī 38, 107, 119, Mawlānā Murtazā Hasan 63 120, 130 Mawlānā Muzaffar Husain Mawlānā Habīb ar-Raḥmān 36, Kāndhlawī 117 Mawlānā Nānotawī 106, 107, 47, 67 Mawlana Hafiz Muhammad 120, 124 Ahmad 34 Mawlānā Qārī Muhammad Mawlānā Ibrāhīm Balyawī 51 Tayyab 32, 96, 112 Mawlānā Isma'īl Shahīd 131 Mawlānā Qāsim Nānotawī 96 Mawlana I'zaz Ali 39, 89-92 Mawlānā Rafī' ad-Dīn 79, 119, Mawlānā Madanī 100, 102, 103 120, 125 Mawlānā Mahmūd al-Hasan. Mawlana Rashid Ahmad See Mawlana Thanawi Gangohī. See Mawlāna Mawlana Mahmud Rampuri Gangohī Mawlana Sayyid Asghar Husain. 32, 130 Mawlānā Manzūr Nu'mānī 121 See Mawlana Asghar Mawlānā Muftī Muhammad Mawlana Sayyid Husain Ahmad

Madanı 29. See Mawlana 21-27, 29, 34-37, 39-41, 54-56, 59, 63, 65, 67, 70-72, Madanī Mawlana Shabbir Ahmad 74, 76, 79-81, 83, 85, 91-94, 96-99, 101-103, 108, 111, Usmānī 29, 79 Mawlana Shah Wasi Allah 52 114 Mawlana Thanawi 30, 40, Muftī Shafī'. See Muftī Muhammad Shafi' 41-52, 67, 100, 102, 109, Mufti Abd al-Karim Gumthalwi 119, 125, 130, 131 Mawlānā Yāsīn 62 Muhājir Madanī 60 Mawlānā Zafīr ad-Dīn 83 Muḥammad Shafī', See Muftī Mawlānā Zahur Ahmad 51 Muhammad Shafi' Mawlana Zaki Kayfi 70, 75, 76 Muhammad Taqī 'Usmānī 15 Mawlānā 'Abd ash-Shakūr Muḥammad Yaḥyā Kāndhlawī Tirmizī 53 Mawlawī Ashraf Alī. See Mawlānā Thānawī Mulla Hasan 56 Mawlawī Barelwī 130 Mulla Mahmud 114, 115 Mawlawi Muhammad Zaki 76 Multazim 96 Muqaddimah 66,80 Mawlawī Sāhib 35, 37 Mawlawī Şubḥān Allāh Khān Murādābād 107 murid 52, 120, 121 Gorakhpūrī 113 (follower) 79 Meerut 124 Murtadā Huşain Khān 97 Messiah 65 Musarrāh Mihr 64 (hadith of) 24 al-Mirgāt 82 Mutanabbī 91 al-Mishkāt 80, 82 Muwatta' 101 Miyan sahib 70-72, 74, 77. See Mawlānā Asghar Muslim. See Sahīh Muslim Muzaffar Garh 118 Mīzān as-Sarf 89 Mu'tazilah 131 Mubāhasa Shāh Jahānpūr 106 Mufīd al-Tālibīn 89 N Muftī 'Azīz ar-Rahmān 69, 79, Nādiat al-Adab 68 80, 81, 82, 83, 89, 102, 106, Nādiyat al-Adab 86 119 Muftī Muhammad 5, 64 Nafahāt al-Yaman 90 naft 22, 120 Muftī Muhammad Shafī 42, 43, Nahw Mir 89 45, 47, 48, 51, 52 Nawābzādā Liāqat Alī Khan 94 Muftī Muhammad Shafī' 17-19,

Nayl al-Ma'ārib fi 'l-Masḥ 'alā 98 Nizām of Hyderabad 96

## O

oral contraceptive pills. See pill, organs, formation of. See fetus, formation of organs

#### P

Pakistan 14, 53, 65, 67, 91, 94, 95, 98, 100
Paradise 43, 96
Prophet 13, 20–27, 39, 47, 61, 74, 83, 96, 105, 108, 111, 120
Prophet Mūsā 45
Prophet Yūnus 45
Punjab 64, 121

# Q

Qādiān 61 Qādiānis 62, 97, 109 Qādiānism 60, 61, 64, 65 Qāid-i A'zam 94 al-Qāsim (magazine) 86 Qāsim al-'Ulūm 106 Qur'an 23, 24, 28, 29, 42, 59, 88,119

## R

Ramadan 22, 44, 120
reversible contraception. See
also 'azl
ribā
(interest) 64
Roorkee Cantonment 38

S Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 20, 23, 29, 55,

56, 93 Şahīh Muslim 93

sālik 64

saḥāba. See Companions

Satan 22, 23

Sayyid Anwar Shāh Kashmīrī.

See 'Allāmah Kashmīrī Sayyid Aṣghar Ḥusain 51 Sayyid Ḥusain Aḥmad Madanī

Shāfi'ī 59, 61

Shāh 'Abd al-Ghanī Muḥaddith Dehlawī 114, 117, 120

Shāh Faḍl ar-Raḥmān Ganj Murādābādī. 80

Shāh Muḥammad Ishāq 80, 117

Shāh Walīullāh 80

Shāh Abd al-Azīz 80

Shāmlī 123

Shams ad-Dīn Muḥammad ibn

Aḥmad ar-Ramalī 80

Shari'ah 29, 35, 100, 122, 126, 127, 133

Shaykh Abū 'l-Mawāhib Ahmad ibn 'Abd al-Quddūs ash-

Shannāwī 80

Shaykh Abū Tāḥir Madanī 80

Shaykh Aḥmad al-Qashāshī 80

Shaykh al-Hind 19-27, 29-40,

51, 55, 69, 85, 89, 93, 96, 98, 99, 101, 106, 107, 108, 114,

120, 121, 130, 131

Shaykh al-Hind Mawlānā Mahmūd al-Hasan. See

Shaykh al-Hind

Shaykh al-Islām Muḥammad ibn

Muḥammad al-Jazrī ash-Shafi'ī 80
Shaykh Ibrāhīm al-Kurdī 80
Shaykh Zakarīya al-Anṣārī 80
Shimla 126
Siālkot 111
Sīrat Khātim al-Anbiyā' 77, 83, 103
sufi 81, 102, 106, 119
sufi lodge 102
sulūk 50
Sunan Ibn Mājah 114
Sunnah 25, 26, 60, 122
Sylhet 99, 101, 103

T
tafsīr 56, 58-60, 80, 93, 101
at-Tafsīr al-kabīr 59
Tafsīr 'Usmānī 96
tahband 32
(lower garment) 21
Ta'limat Islami Board 94
Taqrīr Dil Pazīr 106
taqwā 102
tarāwīḥ 20, 120
taṣawwuf 19, 35, 40, 51, 54, 55, 69, 79, 99, 106, 111
at-Taṣrīḥ bimā tawātara fī nuzūl
al-Masīḥ 65

Thana Bhawan 19, 30, 43, 50, 51,

Tirmidhī 20, 26, 39, 53, 55, 67,

tawātur 109, 110

112

Torah 111 Tripoli 20

102, 119, 126

U
'ulamā' 17, 22, 23, 28, 29, 31, 50,
52, 54, 92, 93, 95, 97, 98,
100, 105, 109, 113, 120, 129,
134
'Umar 22, 23, 58, 66, 72, 133
Urdu 14, 41, 58, 59, 65, 66, 74,
77, 90, 125
'Uthmān 66

W
walī. See awliyā
wa'd, See female infanticide
Western Pakistan 94
wine. See alcohol
withdrawal method. See 'azl
(coitus interruptus)
wudū' 20, 21, 52, 103, 113, 123

Z Zamakhsharī 58 The Great Scholars of the Deoband Islamic Seminary is a highly inspirational glimpse into the lives and works of some of the luminaries affiliated to Dār al-ʿUlūm Deoband, aptly renowned as the Azhar of the East. It is a translation of two Urdu articles authored by Muftī Taqi Usmani, which were later jointly published under the title Akabire Deoband kia the. The first article is essentially a recollection of an array of profound stories, teachings and personal interactions, which Muftī Taqi Usmani's illustrious father, Muftī Muḥammad Shafīʿ Usmani, would often relate with great fondness regarding his teachers and elders whom he benefited from. The second article, again a collection of stories and sayings, highlights the salient features of those who hailed from the rich tradition of the Deoband seminary.

Essentially, this book epitomises the essence and spirit of the Deoband seminary, and provides an invaluable insight into the character, legacy and methodology of its great masters.

A beneficial and spiritually motivating collection of illustrative incidents from the lives of some of the greatest Subcontinent Scholars of the recent past, penned by one of the greatest living scholars. A must-read for scholars, students and laypeople alike.

-Muhammad ibn Adam al-Kawthari (www.DarulIftaa.com)

MUFTĪ TAQI USMANI is one of the leading contemporary scholars of today. After studying at Darul Uloom Karachi, Pakistan, the renowned institute established by his late father, Muftī Shafī Usmani, he has been teaching at the same institute over the last four decades and currently teaches Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Alongside his expertise in Islamic Law, Economics and Hadith, he has authored over forty books in Arabic, Urdu and English on various topics.



TURATH PUBLISHING www.turath.co.uk

